

### جمله حقوق برئحق مصنف محفوظابين

نام كتاب ؛ كرن كرن أمبالا مثاعر : موسى خال شوق تاريخ وس اشاعت : ٣ اكتوبر 1990، تعدا داشاعث : با بنج سو

كتابت: محرآ صفح بين مثيراً باد حيد لآباد

طباعت: اعجاز برطنگ پرسیس تصنه بازار عید لآباد

ناست : بزم عثمانيرتده .سعودي وب

سرودق: رياهن خوشوليس

ترتب ورضن : مدلاح الدين سيسر

قيمت: -/١٠ ييد

\_\_\_\_کتاب کھنے کے بنتے \_\_\_\_

- عارف قرنشی، صدر بزم عثما بنه، جنه سعودی عرب
- مومن خال نشوق . اشرف ولا ' 723-3- 11 سلم بلي ميدرآباد ا.... ثيل فون ؛ 43222 33

Acc. HO 527

## إنتساب

م اردو زبان وادب کے ان تمام بے لوٹ پرخلوس خدمست گذاروں

کے نام

ہمن کی کا وتنوں سے اردو زمان کا ج زندہ ہے۔ اور کل بھی رہیں گئی ہے۔

1-99 MARIE Pradesh Marie 1991

مؤن خال

## ترتيب وتزيين

مون خال شوق \_ نفيس انسال -معتبرتاء - خولمبورت شاعرى .. .. م داكم على المعطيل مومن خال شوق كاكلام بي أن كالتعارف. بردن وبيب منياء ايني الكيب بخاك ركمن والاتاع - مومن خال تتوق. صلاح الدين يبر بالتم حسن معيد كرواكي كاشاع مومن خان مثوق عارف قرلیشی دمتره، بنم عثمانيه جده اورمومن هال شوق. مومن خال متوق ۔ ایتی بات ...... عنزليين منظر کھلا کھلا ہے کی تونظر می ہے حمد- تیری ہی دفعت وقت كاكياب تقاشابي وكياجاما ستناما اوازبناب ارمت علم اكفر رجال غريال بوج يغت ٢٧ 49 چلىلاتىدھويىك ، دەبىر كاسايىنى ميركونين سرنبت وديواني كسبع فت ١٨ ۲. حبول مع جن سي اك الواسع مرخروس دنياس أي فيفرنست المعانف ٢٩ di بتحربوا كمبى توكبي أنينه بوا سمع اهت ہے پریشیاں رمول عربی نیت ہے 4 آج أل كالإل كولاليال ترسى بي نقطاصنور كاديداداور كيريمي بنييدادنت اا فاك يا تحصيف بوجائل . نعت ٢٢ سبق يىمى ديا ہے زندگے نے 44 ربيتى باتوں كودل سے معبلاد يجتے عاميول كاسهاد اصفراب بل بعت 40 غم كواينالياجب نوشى كاطرح مشبه أبنيابي عارك محتر ٣٢ ہم نےسب سے یہ کہلسے لوگو 4 ro ار کھی ہے افتاب باکول میں d

درد اکفنت کی درامجھکو دوا مے ساتی جاند في لات كامنظ ويكيس بم فيغزل لكي توسمن بولنے لگا دندگی کاحیس متناؤ ۵۰ اب فود است بدلت بي صابدجغا اوروفارسط ديجة 01 مشروعن كتمي عبلاتي ربي كرم دىپ برسمت عبلى بارو 01 يوك بي جلسان كادوال كوتو نفک توکیراں ک باسی۔ ٥٣ صاحب اختياري بم لوگ خزال سے کہدو کہ دامن درا بچانھیا 05 ذندگلیسیاد کوترستی ہے رات باقی ہے ابھی روف برل ۵۵ دوشنى حململائے توم كياكري نديرستى كا دور دوراس 67 زخ ول ممكو بسلة سے ملے اكتصبيذ حوياس آقاسي 34 ہات نگروی تھی بن کے آئی ہے ده البینی کی میں اربعی جا نما سے مجھ 49 نزال کافوف کید کم بوگیاہے آوى البركهال أدمى إن ونول ۸. 09 الف كعول مو يون بام برايا دكره عبى يرمي تيري يثم مردت تعمركن اب کیا آئے زندگ آئ كون كس كوسم المركون كس كوجا لما جتنة أكاش برستارك بين ظلمة بشب كوكيواس دهب سواراه غ سے گھرا کے آنکو لائی سیم ا بعام اسعام كرس اوجه داول ما بلكا 75 دوستى بدنه دشتنى يدامي نسل اورنگ کایر فرق مثایاحات وندكى اكسكهل سزائعي نبي يادول كربام ودرس المجروضوضاب 44 جب ترا انتظار مم نے کیا محصط برس وكرز اوبني مني وي ال مجراك دل من اينا كمر بنا ناجليم اور كتينون يون ي سنباري 4 ذكر دلدارى جانا ذاكعا بيعم م مجے رکھ کے لیے خوادلیں 71 شكيت شام كان طريعرى بيادمين تع من زلمیت می جب کوئی جوانی م کو

| <b>y</b>                                         |       |                                                   |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| متوره - سنع أدرش                                 | 91    | حوادًات ك زد سے سورگيا ہے وہ                      |
| بحبلی ۔ نئی کومنیل ۱۱۲                           | 91    | كانى كليول سے موكوباس آئى دسكيقية                 |
| بیاسی وحرتی ۱۱۳                                  | 94    | سممنا دورسي اس كومحال ميركتنا                     |
| کیری کال                                         | 98    | كهج برمضل مي بيرميم وفاهلتي بوئي                  |
| زنزگی کے نام                                     | 90    | ظلمتوس بيارك ديكي صلادي                           |
| ني ريخة                                          | 94    | موسم بدل گیاہے میرآئی ہیں گرمیاں                  |
| زندگی                                            |       | نظهين                                             |
| اعتماد ۱۱۸                                       | 94    | شبروكن                                            |
| كسينے كے دوسيلو ال                               | 91    | مسرزمین وکن                                       |
| جب صع كالمنجل وصلك                               | 99    | محیث ازادی                                        |
| ئتهارے قرب کی خوشیو ۱۲۱                          | 1     | م وعید کریں<br>دور                                |
| سوال ۱۲۲                                         | 1-1   | حنقعوم                                            |
| وت جبدل تو                                       | 1-7   | بعلی کا تبوار<br>ریست                             |
| بهادرشاه ظفر ۱۲۲                                 | 1-10  | اصا <i>ک کوش</i> بو<br>نرو                        |
| ابوالكلام آزاد                                   | 1.4   | آلجمن<br>بر :                                     |
| يندنت جوابرلعس برو                               | 1.0   | مو <b>ت کا</b> رتق<br>زار مه م                    |
| ياد زور                                          | 1-7   | نواموچنے                                          |
| عامر علی خال کی یادیس مرور                       | 1-2   | لیرواز<br>د به زم کام                             |
| نذر محبر سین حکرت                                | 1-1   | جب سے تم میکے میں ہو<br>ان جب کتن ہ               |
| به یادِ <sup>ن</sup> آوتمکنت کی ۱۳۹<br>قطعات ۱۳۰ | 1-9   | پائی تی <i>رے ک</i> تنے نام<br>میح کەمزل ک میانیب |
| متفرق الشعار ١٨١ - ١٨١                           | 1 11- | ع مرن هاب                                         |
|                                                  |       |                                                   |

مومن خال شوق مومن خال سوق نفیس النسان معتبرشاعر-خوبصور شاعری

مومن خاں شوق میدالباد کے ان شاعوں کی صف ہیں ہیں مجول سنے شاعری کے طویل سفریں لیے آئی کوخاصا متعارف کروالیاہے. ان کا جو تعسا شعرى مجوع" كرك كرك أحبالا" إسوقت ميرك بييش نظريم جوغز لوراً نظول اورقطعات برست مل عد الكين سنوتى بنيادى طور برغزل كرشاع بني اوريبى ان کی بہوان ہے۔

غزل كوسم حياب مكتنغ مى دوركرلس برحقيقت بيري كمعاملات ومداكر وينخل كابيان بردوري موتارباب - الاى ك بعدغزل بي عقرى رحانات كوبرت، كاجوميلان ببدابوااس كرجهان اجها نتات مرتب بوئ دبال يرهي مواكه غزل کی روماینت دب کرره گئی تا ہم اس حقیقت سے انکار بہنیں کیا جاسکتا کم بنیا دی معنون " ذکراس پر بیش کا " قدرمِشترک کا حیثیت سے برقرار ہا . اس میں شکے ہیں کہ وقت نے موصوع اوراب اوب کے اعتبار سے آج مشاعوں کو کئ خانوں ہیں بانٹ دیاہے اس کے باوجود غزل ی غزاریت اس کے مزاج کا احرام کرنے اورائى كاسكيت سيرسنة جور ركصف والرساعون كاتعوادين كمي بنسالة ہے . موہن خال شوق اسی کے ایک معتبر شاعر ہیں

غزل انتوائی مہذب خد ہے اور خیال کے بنیادی تا ترکی سے ارتقا پریہ صنف کا نام ہے جس کے لیے اب کوئی موضوع پامھون غیرمنوع کہنیں رہا ہے جنتی محبت کے علاوہ دور سے موعنوعات اس میں محرتے جا سکتے ہیں ۔ بشرطیکہ سٹاعر کے سوز درول کی آئی اس میں بختگی پا بھی ہو۔ سٹوق نے بھی ہے آہے کو کرد و پیش سے با جرر کھاہے ۔ دورحاضری ناانفہا نیول اور معاش و کے زوال کا ان میں احساس بھی ہے اور شعور کھی ۔ یہی وجہے کہ روا نیت کے سسائمتہ سٹرافنت و وصعدادی کے اقدار کی شکست وریخت کی جبکیاں ان کے کلام میں ملتی ہیں انبول نے کھودری حقیقتوں کو بھی نے نقاب کیا ہے اور اسطرح اپنی صلاحیتوں کا جودد ابنی میلاجیتوں کا جودد ابنی میلاجیتوں کا جودد

مشاعری کوذندگی کے بخرات کا بخوا بھٹا چاہیے ادراس نقطہ نظریدان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے اور اس نقطہ نظریدان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے گا اس خوشگوار حقیقت کا انگشاف ہوتا ہے کہ مشوق کی غربیل کی جملایاتی بہلو بہت زرخیز ہے اور جہال وہ ایسی جالیاتی اور دوابتی احراس کی مسلم کی تعمیل کرتے ہیں وہاں ابنوں نے مذبات نگاری کی شدرت ہیں احربیا طاکا دامن ہاتھ سے بہنس میروا ہے ۔

نبالتال کی عام اسب و ابجه اور ایل چلل کی زبان سے قریب ہے ،غرال کے عموں دورو ملائم سے می کار کے عموں دورو ملائم سے معی کام کیا ہے ۔ کہیں کہیں تازہ علامتیں اورالفاظ کے نئے تلازے میں ملتے ہیں ، ابلاغ وترسیل اورصاف گوئی کایہ عالم ہے کہ اشعار کے اندر جمانک کے

د ت<u>جهید</u> می زحمت بنیں ہوتی . ان کے استعار راست دل و دماغ برا ترا نداز ہوتے ہیں . اردوشاعری میں غزل کے دوش بوش نظر مبی إینامقام بنارہی ہے مؤمن خاب شوی فے نظر نگاری سے بی رست قائم کررکھا ہے . نظم بنیادی الورید تا تزيا مذب كي تخزياتي مطالعه كاليك وسيله في عزل كالتيازي خصوصيت تجزيا في مطالعه بنيس بلكه اختماعي محاكمه بع - نظر كابنيادي وصف كراني بعني يهيلادً ب. جبك غزل كاعل ايجاد كارى سع - غزل زمين سه أي كراسان ك طرف برهتی ہے جبکہ نظم حذب اور ادراک کی زمینی طور پر ائین داری کرتی ہے۔ نفم اورغزل کے فرق ی ایک اورسطے ان ک منتیت یا فارم ہے ۔ غزل ک مِنیت مستحکہ کے لیکن نظر کسی ایک میکیت یا فارم کی پابند نہیں ہے ۔ ابت اع میں یا بدنظیں لکی جاتی رہیں بعدیں مغرب اثرات کے تخت نظر کے سے شعری بيك وجودين آئے - ال مين نظم آزاد كوسب سے زيادہ مقبوليت لمى - يہى بنيت بهت مرتى جارى ہے مومن خال سوف تے سے اپنى نظول كے لئے آزاد نظر ى مِنْدِيت كابى استعال كيا . " زندگ" " الجحل " " ذرا سوچے " " مشوره " كى نغال كعنوانات منوع بي . يه تنوع اس بات كى دليل ميكران كامشارة زندگى بہت گہر اور وسیع ہے السان کے ساج رشوں کا بجائی پاکٹرگ ساج سے ہری واستگی اوران كى تعمير وشكيل مي جوعوامل كارفر ما بي ان كے محت مند سبار دُل كوائي تخليق ميشلل كركے البني معنوبت عطاك ہے ۔ ال نظر الكوب منظرين جومقدريت كارفراہ وه تغليقي ارتقاء ي دين بعد اسلوب وطرز كهين بيانير اج كيون كالماتيج بالمضوص نظول كااملاى ببلوشاء كدل كنوم كوشول كواجا كركرتاب ينوش آسد بهلوا يكسيهي ہے کہ ال تعلموں کی تان ما پوسیٹ یا تعزطیت پرنہیں بلکر رہائیت براڈ ٹی ہے مجھ يه لکھتے ہوئے توثق ہوتی ہے کمومن خان شوق ایک ایکے شاع بن اور افرا وكراعلى احرجلسي ووظلهاط البيت خولمبورت سشاعرى بمين دى ميا . 00

پروفیسرجیب ضیاء سابق صدر شعبهٔ اردو کمیآنات (جارعِمَانِه)

# مون خال سوق كاكلام مي ال كاتعارف

مومن خال ستوق عيدرا الدكيم متاز المندياير شاع الي حنى تهرت مك الديرون ملك مي الميسال تسليم ك حباحي بيد الفاى ختلف اصناف برا بني كامل عبور حاصل بيد حمد الغيث نظم عزل قطع الديري الديري المناف مي المبيد حمد الغيث نظم عزل قطع الديري الديري المناف مي المبيد المن كرك ابنى خلاداد شعرى صلاحية ولام دي جاندن كريول دي نشاط مثوق كين ستعرى فجوع دا ، بدلته ويم دي جاندن كريول دي نشاط مروع جويم بن المربي النابي المديد الديريم" اورجاندن كريول" المرادة على الدارة عطل كيريس الدواكية بين الدواكية بين الدواكية بين الوارة عطل كيريس المديد الموارة عطل كيريس المربية المربية المربية المربية الموارة عطل كيريس المربية المربي

و بعظر بردین اددوانی دی ایوارد عطائے ہیں .

در نظر مجموعہ میں دوجر کو نعتیں ، ۴ غزلیں ، ۲۴ نظمیر کی قطعات شالی
ہیں ۔ شوق صاصب نے اپنی فدادا دستری صلاحیتوں کے جوم دکھانے کے لیے
جمال مختلف اصناف سناءی کا انتخاب کیا ہے وہیں بحوں کے انتخاب ہی
ابنا جواب نہیں رکھتے ، جورتی اور طری ہر دو بحوں میں الہوں نے بہت عمدہ
ابنا جواب نہیں رکھتے ، جورتی اور طری ہر دو بحوں میں الہوں نے بہت عمدہ
مشعر کھے ہیں ، ان میں رومانی اضعار ملاحظ ہوں ، سیاسی ادر دیگر کمی موضوعات شال

كتنى يا دون كوسائقدلاق يع

اُکٹے بینہ جو پاس آتی ہے نا در ٹشبیر کا نموز دیکھیئے . ایک لاکی دکن میں ملی شوق ک

غالب ومبرى الشاءى كاطرح

دورافرول مهنگائی کا ذکر بول کرنے ہیں سہ روز برطعتی ہوئی یہ مہنگائی ہرمزورت کو جیسے دستی ہے اكتران عارض الوطني كم خرب مع بعر لوربين وطن برسي كاس سے عدہ مثال اور کیا ہوسکتی ہے۔ ید دکن کی سرزمین کا سب سے روش وصف ہے جومبی آنا ہے پہاں وہ لوسط کر حیاتا انہیں اس طرح شہردکن کے تعلق سے یہ قطعرے باعلین ہے آن ہے شہردکن سٹاعری کی شال ہے شہر دکن بالمى اخلاس كا مظهريت كيد يدار الماعنوان يع شهر دكر ا زندگی کی تفسیرختلف مشعراء نے مختلف طورسے کی ہے جومن حال مثوق ئے زندگی کوبہت قریب سے دیکھا ہے، جانا ہے اور اسے برکھا ہے ۔ اس کے بارسدىن شوق صاحب كياس فكرانكيز اشعار ملتي بين ايك قطعه يحس میں ایوں نے زندگ میں یائ جانے والی متضاد صفات کا بول اظہار کیا سے زندگ عظمت کروار می ہے ندگ کی سرشار کھی ہے زندگی مرف مترت می نہیں نندگ کرب کا اظہار کی ہے مغرب کی ادمی تقلید کوشوق کوناپند کرتے ہیں فیشن کے ام پرعوانی م كوفرها ويينه والون بير حكر حكر طغنر كباب . ايك شعر بين موجوده فيشن بير البول زاس طرح يوط كابع م

الین آندهی جبی بدفیش کی برطرف جیسے بے لباسی ہے م مقطع غزل کی جان ہوتا ہے . تخلص کا استعال خولہور تی اور کیے ہے کیا جا۔ ذومعنی ہویا اس میں نسرت ہوتو غزل شازاد کہ لاتی ہے : شوقی شے ایک غزل میں تخص کے منفرداور انو کھے استعال سے مقطع کوٹ افدار بنا دیا ہے مقطع میں ستوق كراعة جي كاستغال خوب كياب س آج تک زندگی کی بازی میں سوق جی کیکسی سے بارے ہیں ابك اورغز ل كامقطع معرب محمل كوديجه كيراق فيمكشون سيكها جناب منتوق جواحبائين تو دُورِ حسام يط مجمین بخود کلای کا انداز ابنیں شوق صاحب کر مخاطب کرتلہے سے سوق صاحب! مجيداب حيابين كهال جس طرف بھی جا ہیں سیازشیں مومن خال متنوق نے جہال غزل کوئی کے ذریعے بشعر وادب سے سرمایے ہیں خوت گوارا صنافه کیاہے وہی بہترین نظیس ایک کریہ تا بت کردکھایاہے کہ وہ اس صنف پرمی کامل عبور رکھتے ہیں نظول کے موصوعات میں تنوع بے بعض فظمين خونصبورت الفاظ أنا لأالحيوتي تبتيهات كاستعال كا وجسع شام كار كرى جاكتى بير البحن زندگى كے نام الكيرتي اندكى انتے رشنتے الموت كاقص اداليي كئ نظير اس من ساق بي ـ

و فراسوید دل کو حقولین والی نظرید اس مخترسی نظری ایک ایسی معصدی لوک کا ذکرسید حس کے باتھوں انجائے بین گلاس توسی جا تکہ ہے ۔ اسس لوگ کا قوابل معافی قراد دیستے ہوئے انجھتے ہیں .

رائسس دنیایی

کنے ایسے توگ بین ایب بھی جانے ابن نے ایوں کے دل توردیا کرتے ہیں۔

اس مجونه کلام میں بعض اشعار البیے ہیں جن سے نظیر اکبرا یادی کارنگ بحلكة ب خصوصيت سع يبتنعر ملاحظه بور

زردادیا غریب برسیان بین سے کون سب كوجسلال اينا دكهاتي بن كرمسيال

مخقريركم مومن خال متوق لين مخصوص طرز مستحق كي بناء برميدان شاعى مين اس مقام ير بهيخ ميك بين جهال تعارف كى كون مخالت بني . آن کا کلام می اُن کا تعادف سے . قاری اُن کے کلام کی برج شکی سے مساثر ہوتاہے اور زندگی کے جن خفائق کو اہنوں نے بیش کیا ہے ان سے خودکو قربیب یا ما ہے ۔ اس مجوعے کا شاعب بر بین دلی مبار کباد بیش کرتی ہوں

الم المكريجان ركهنه والاث عر ميز فوشو كاسع" المكريجان و كهنه والاث عر مومن خال سنوق

فكرونن كالمبزيب كوجبل بخشف والوائ شعروادب كالمحفلول كالراسة كمك والول معانة وكوفدوخال مين نگ معرف اور زمين واسمان كرما عي ربط يرنظر ركھنے والوں كى زندگى كے تمام بہلوا ئينہ كاطرح صاف وشفاف رہاكہ تے ہيں۔ جوتخلیق کاد و درگ کی ہمروگی کیفیات کو لینے فن میں جدب کرتا ہے اس کے احبالون كاسفركاميا في كرسائة جارى راكرتاب ومشابوات وتجربات كعلاق واردات قلبى كولي رنك بي مصلف والاقلمارايي جولائي طبع كجرر وكمانا دہملے جوشاعر لیے نن کوایا ماری کے ساتھ سرتناہے وہ اپنی شاعری سے کچالیی دوشنی مجیدا اسے کرمعاشرہ میں بھیلے ہوئے دُصدالوں کوبے اللہ كرونتياب. اليه بي يا كمال ما جزر باصلاحيت من عول مي ايك ست عر مون خال شوق مجى بين. جوا مجيم شاع الغيس السان موسة كعساوه اردوزان كى فدمت كزار كى بى .

مومن خال سوق آيي ذاتي محنت اورستروادب سي اين مشحفي وليميي كى ويم سع سفرى وادبى محفلول مين جسطرح أيسافعال شخصيت كى جينيت سع مشهرت رکھتے ہیں اسی طرح لینے بادقار شاعرانہ رقیمے کی وجہ سے معی اپن الگ بهجان كے ساتھ الى وجود كوسرخ دو بنائے ہوئے ہيں .

مومن خال شوق کا شعری سفر تقریبًا تیس برمول سےجاری ہے۔ إن برسول بن این شاع اله صلاحیتول احساس دلاتے ہوئے ، ان کی اینے فن سے

محبت بھی ایک ہم رول اداکریم ہے۔ مومن خال شوق کم الحبیب مشغل سنعری وادبی كتابول كامطالعه مي بهني بلكمتنا بالت ونجربات كوسلين تخليقي سفركا الم حصر بنانا مجى بع - مومن خال ستوق اين عده صلاحيتول كوبروك كارلات بوسر فن كى حرمت ی مجر نور پار داری کرتے ہیں ۔ ان کے استعار ٔ دل و دماغ کو بیسال متاثر كريزين ان كاشعاري واطى وخارج بهلوابني ابن جگريراينا منصب اواكريم میں ال کے بعض انتھا رمعانترہ کے تقاصول کی بھر لورنما مندگی کستے ہیں ۔ زندگی کے مختلف گوشول برأن كى كرى نظريع معاشره كفشيب وفراز سعدامن كتال بنیں رہتے وہ معاشرہ کی بھیر ہیں رہ رہی لینے فن کونکھارتے ہیں ۔ ان کی شامری زندگی کی آئینه دارے ، جوت عرایی بہجان کے لئے باوقار انداز میں لیے ویکرونن كى مزاس كرياب اس كوقدم برصة بي جلجات بي . بوقدم برصة بي <u>حیلے جاتے ہیں اُن کا سفر کا مرانی کے ساتھ گزر تاربتا ہے۔ مؤمن خال سُتوق نے</u> جى سلىقىكەسا ئة ايى زىزگى كے شعبول كوكامياب راستىسە دوشناس كراست يوية حارى وكليم أن مي أن كامتقل مراي اورث السة روي كالمحى وفل مع شوق صاحب محفلوں کے اومی ہیں ۔ محفلین سیاتے ہیں بھی اپنی صلاحیتوں کا بحر نور منظام و كرت بي . أصول يندى ، وقت كى يابندى اعلى محوار كى ياسدارى إن كا ذاتى وصف مديد يهي وجر مع كدأن كا زندگى كابر كمحد خوت كوارد كهائى دميا مد . ستعروادب كامحفلال مي ابني شركت سے اپني عمده روايات كے ترج ال است رسيق بي اين بتري ساعي معملول مين خوشگوار تا تربيداكرة بين بخت الفظ میں کلام سناتے ہیں نسیکن اس انداز سے مساری محفل متوجہ بروحیاتی ہے . ایک کامیا العرائ المحتيب مع الله الله الله الله الله الله مومن خان سوق کا کلام کک بھر کے ادبی رسالوں میں شائع ہوتارہا ہے۔

منهر كماردوا خبارول بين خاص طور بير ميساست " مين أن كاكلام زياده بي أن ہوتارہ ا ہے۔ دیڈیو، دوردرشن سے مبی ان کا کلام م مک بہونے مآسب مون متوق الكِمنِتظم مزاج شاعرى حيثيت سع جي ادبي صلقون مين مشبور بين ايني ذمرداری کوعمد گی کے ساتھ نبھلتے ہیں . مومن خاں سوق کے تین ستری مجوع مبلة موسم " " چاندن كريكول " "نشاط أرزو" شائع بوجيك بي . چوتھے ستری مجوع " کرن کرن کو اوا "سے کھیے المیے شعر جو مجھے زیادہ لپند كريسيسين المستريس تممع المستاينديين موتوكيا موا ہڑملےت پیندکسی کے اثریں سے لى مىنى كى بات پر كىيون شوق سيرانى مۇق الناوتم آشيخ كانينده جوا بنيل عِيبُ من سِنها لِي لَوْ كِيدِ ذَكِيهِ نظزيك كيوففل مي دكيمتل م فجع سورجوں ی سازش نیساگروں کویں والا بوند بوندبانی کومچه لمیان ترستی بین كيركيرس بينيم روستسن بع حقيقت كے خواب بالقول بي ایک اوک د کن میں ملی متوق کو غالب وتميرك مشاعرى كاطسرية

می می الما الما مومن خال شوق کا پر مجود کلم المران کون کو الا الما حبان فکرو فن کے دل و دماغ کومتور کروا رسید کا ۔

صلاح الدِّين نتيـر مير \* خوست بو ماسغر \*

"کہکٹاں" ملے پلی حیددہ کابد۔ ا هَاشْ حَسنُ سَعِيدُ سابق پرنسِل الجائف لنگریس

# فكروا كهى كاشاء \_مون خال شوق

غزل بن جهال ابنول نے رنگ تعزل کو با تھ سے جانے ہیں دیا وہی ابنول نے
اس کے معنا ہی ہیں حسن کا وائد تنوع بدیا کرے اسکو ذما کا ترجان ہی بنایا ہے بھی
سے فزل وہ این تا در حقیقت نگادی کا حدین سنگم بن گئ ہے۔ فیق نے دست صبا
سے فزل وہ این ایک جگہ کھا ہے کہ سنا ع کا کام معنی شاہرہ ہی ہیں بلکہ محبابرہ ہی اس پر
موں ہے۔ اس زمن کو شوق نے بحق و حق بی ترجم یا ہے جس میں احتیاط ہے اور اعتقال می وہ احتیاج کا ایک خاص سلیقہ رکھتے ہیں اور شنا ع کا کادوے کو کہیں جو وج ہوئے ہیں ہی ہے ۔
مدہ ایک می وقت میں میں مبائے تو بہما چولے
سے ایک می وقت ہیں میں مبائے تو بہما چولے
سے میں میں ان تن نے ساگوں کو بی موالا کو تع اور نوان کو مجملیاں ترستی ہیں ۔
سے میں میں ان تن نے ساگوں کو بی موالا کو تع اور نوان کو مجملیاں ترستی ہیں ۔

خول کی ایک محضوص دبان ہوتی ہے۔ دوا تقل کا پابندٹ عرعام طور پر دبان کے حصار سے باہر بنین نکلتا۔ لیکن موجی خال شوق نے اس دوا بیت سے بسط کر مبندی الفاظ کے استقال سعندبان کو وسعت دینے کی شوری طور پر کوشش کی ہے اور اس میں وہ کا میا ہی بوستے ہیں۔

نظر میں زبان کا بجریہ موصوع اورا سلوب کی تناسب معینات افزائکر اور دلنشم ،

وكياب - عس كا الدارة بم نظم" برواز" اوربياس دهرتى "سعكركة بين -ستاعری اطبار والباغ کابترین وسیله به اس وسیله سد شاهربیار بوی بی تا سے اور متورمی سترق فے اپنی ساعری سے بیامری اور مسوری بردد کا کام لیا ہے۔ ابول نے این احداسات ی حس طرح نقور کے شی کی سیدے عذبات کوجی انداز سے الفا کا کابیکر عطاكيلسب اورتجربات دمشابوات كوتخيل كالمدسه حس طرح شعر كم حسين قالب مين وهالاسيدوه ان كرايك معورتاع بون كادليل عد - ابنول في دندكا كم تعوية جرفے وافعات سے اپنی شاعری کے تانے بالے مینے ہیں۔ نامور محانی اور دوام نگار بلقيس علاوالدين كايه تجزيه (دكن كراشكل) مين بالكل درست بديم مرمون طال شوق " كي تعرى كرمونوعات روزمره زنزكى ميل الدنما بون والح ومعولى واقتعات بي جن سع ہم آتے دن ووچاد بوتے دہتے ہیں ، ان واقعات سے شعری صورت گری عرف اسی وقت مكن سي جب كمه شاعركا فهم وادراك حقيقت آشتا مو" درا سوچيت " تيلى كام «جب سعة مييكين بوء اور "الحين" متوق كاسي آفاقي تقور اورملندى شِكْرة نيتجة إ تخيل كاكار بردازى بعض حيكم تمشلي ونك يعيى اختيار كرلتي بدهس معين فتورث عركادور معصة مين مدملق عداكى الحي مثال نظم سوال عي موسی خاں شوق کی شاعری زندگ کی نقیب ہے ۔ ان کا ماجی شعوراور سیاسی بعيرت عزل بويانظ مرحكرت عان حكى لي حياده كرموتى مد وه امنكون ومعلون أرزون منوق ادر ولولول كحراع بي - جهال كهين ابنين زنرگ كسكتى و كميماتى ندهال اومعنى لظرا قيد وه الدينا وصلدية بيد وه اندهول كبني احالال كيسان بي - أن كي سن مجوع كلام كا نام "كرك كرك أحبالا" اوراس سي يهل مجوع كانام و نشاط آرزو" ان كرحذبات ومشا بارت كاآئية داريد وه زندگ سے فراريس ط بكدعن وحصله كالقاس كاسامناكرنا جائية بين الطيراكي شاعرى بين برحكر ذندا ابنى تهام مردعنا ئيول اورتلى حقيقتول كرساتة رقص خال بع. نظر " زندگى كه مام" ده کهترین سه حیله کریس سے میکد سرمین زنری کے نام مناتیں جشن گُل بیہاں \_ نغ "سنة أدرش " من وه ظلتول كا برده جاك كرك روتى كى كرك دهوند لات

أُمِبالا 'كيكياًا' كانيت مدهم أُمِبالا يُعْنِينِ صبى كا يؤشن عَلامت هے

إسى طرح الن كُ نطين سنة رشة "كس كوسة بين هي بهمادان" اور مي ك منول كا جانب" اس حصله مندانه بيام ك غاذبي - شوق ك يهال زندگ كاليك وافع لقود ك جانب" اس حصله مندانه بيام ك غاذبي - شوق ك يهال زندگ كاليك وافع لقود سيد - بي زندگ جهال شعل رضاله اوركرب كا اظهاد سيد وبي عظمت كردادي مي ميد و مي القرار اعتماد كالود مع بروقت سنت عزم اورانتما دكرانة جين كالية سكمات بين - خود اعتماد كالود خود المتماد كالود خود المتماد بين بعر لير طود بير لميتا سيد -

خود بین حضر کیلین جانب دل نادسا دشت بی مهکائی گلاب

غزلوں کے استعارین بھی بہی بیابری برحکہ موجد سے۔ دور اور آزدیک می اجھی سے

رور ہور مردیب ہی ابھی سے زندگی کرنے کا فن گرسیکھ لین

پیمرحسلاً مسرتوں کا حسواغ غم کے شعبلوں کو پہیلے معرد کاڈ

زندگی حادثوں میں بلخاسے شکل سے کہی ندگھے راؤ

فنسل کُلُ آئی ہے مہکیں کے ثمناکے گلاب ناائمیدی بیں بھی بلی*وں کو بھ*گویا نہ کرو

زندگ مے تو کھن پیری نہ بارا جائے رنگ اس زامیت کا کیے ادر کھارا جائے

غرض موس خال شوق آردوں اور مروں کے شاعری ان کی شاعری میں ، ان کی شاعری میں پر امروں اس مذارسے ملتی بدار افظ درمین کی دوئی ختم ہوجاتی ہے ۔

هاشم حسن سعيد سابق پرسپل کالج آن سنگويس ميم راكور مهماء

<u>عَارِفِ قريبِیْ</u> صَدرَئَزِمِ عَثَمَانيِہ دِحِبِّته<sub>)</sub>

# برم عمانيه جره اورمون خسال شوق

نیم عثمانی حبرہ کا قیام ۱۱ نومر ۱۹۸۰ کوعل میں آیا ۔ جامعہ عثمانی کے قدیم طلباکی یہ ابخن سے - یول توعرب عالک میں عثمانین کیٹیسر تعداد میں مقیم بیں دیکن نیم عثمانیہ سے بیسلے کسی نے بھی کوئی بیزم قائم نہیں کی ۔ اِسس طرح

بن معمانیه کوقدیم بزم مونے کا اعزاد حاصل ہے۔ بزم عمانیه کوقدیم بزم مونے کا اعزاد حاصل ہے۔ بزم عمانیہ حبتا نیہ حبتہ کے اہم اغراض ومقاصد میں دینی علی ادبی تف فتی ا

برم مما میدسده سے به اعراق و العامد بن سی عب سی من ما می اور سما می انتیاب کے سی اور سما می انتیاب کی معالی کے ساتھ کرنا اور کا اور کا است کی معالی کا کرد اور فعال ہے۔ اِس کا اور کا است کی مان سے تبذیبی دوایات اور اعلیٰ اقدار کی یاسداری بھی کی جاتی ہے۔ بنم کن جاتی ہے۔

برم عثمانیہ کے زیرا ہمام نہ مرف علی 'ادبی وشعری محفاول کا ہی انعقادعل میں لایا جا تلہے بلکہ نیر مقدمی جلسول اور تہذیبی تقا رسیب میں سجاتی جاتی ہیں۔

بنم عثمانيس وابت عثمانين في نهايت دليبي اورابي والمهان والبتكيك ساته بزم سع اينارت تروي دركهاسه -

مختلف شعرُ جیات سے تعلق رکھنے والے حیدرآبادی سادی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ، وہ اپنی عمدہ مسلحیتوں کا بھر لوراحساس ولا رہے ہیں ۔ ذمرف حیدرآباد بلکہ ایسے ملک کانام روشن کر دہے ہیں .

بنم عثما نیه کرمیا سب سے بہلی کمآب طواکر طوحس الدین کی سازم فرب شالع مولی و دولی میں الدین کی سازم فرب شالع مون و دولی کمآب مرز شکور بیک کمآب مولی کا مجدوع میں حیدرآباد کے ۳۳ تما مُدہ شاہول کمآب فیصنال رسول " (مرتب مسلاح الدین نیر ) جس میں حیدرآباد کے ۳۳ تما مُدہ شاہول کا نعتید کا من ماسی مار حیدرآباد کے نامورث عرمومن خاب شوق کم مجوع کا

مومن خال سون حدراً اد کے نمائندہ مشاعوں ہیں سے ایک ہیں جن کے متعرو نغلگی کی خوشبوساری اُردو دنیا ہیں بھیل چکے ہے ۔ شوق صاحب مرف ایک شاعر می نہیں ہیں ملکہ اُردو کے ایک بےلوث خدمت گذار بھی ہیں جوزائد از ۲۵ میری سے والم مانہ دابت کی کے ساتھ شعرواد ہے کی محفلوں سے داب تہ ہیں ۔

عیدرآبادی بنهایت می فعال وکادرد ادبی انجن میراشهر میرے لوگ کے معتقد اورا دارہ سوغات نظر کے معتقد اورا دارہ سوغات نظر کے معتقد عوبی بین میں مومن خال سوق کی حال سوگ کے دامن میں ہم دنگی محبول مجھر دیں گے ۔ مجھے یہ معبی توقع ہے کہ ان سے تعیرے ستری مجدعول کی طرح کرن کرن کرن اجالا " بھی تمام ادبی صلول میں مقبلیت حاصل کر لے گا ۔

عادف قرلیشی صدر درم عثما نیه رحبّه

ه رستمبر شوا او

## اینی بات

محدولي قطب شاه كي مشهر حيد كابدي بصيفلي وادبي بمواره جهاجاتا ہے زنرگی کے سفر کے ساتھ ساتھ میری شاعری کاسفر بھی جاری ہے اور جاری ربيكا مين گذشته زائداز ٢٥ كرس سفتع كهرما مول اس اثناء مين ميرك تين ستوي مجوع "بركت موم" (الموائر) " جاندني كي مول" (١٩٨٧) اور ا نشاط آرزوا (١٩٩٣ء) شائع بو حکے ہیں . پہلے دومجوعوں پر آندھرا پردلیش آردو اکیٹری کی جانب سے انعام مل جیکا ہے۔ جوری سر 1991ء میں ہفت وار ا باری منرل" نے مومن خال کنٹوق تمبرت تع کیا حب کوممتاز شاع خباب بینع اقبال نے مرتب کیا تھا۔ میرایہ چوتھا مجوء کام بزم عثمانیہ جدہ (سعودی عربیہ) کی جانب مصت نع ہورہ ہے جس کے لئے میں دل تی گرائیوں کے ساتھ مترہ کی او بی وتہذی مرگرمیوں کے روح رواں، صدر برم عثما نیہ حبرہ جنا ب عارف قرایشی کا شکر بیراداکرتا بول كم ابنول فرمير مجوئم كلام كى اشاعت كے لئے يُرخلوس تعا ول كرت موست میری بهت افزان کا . دیگراربائ محباد بزم عثمانید حبّره کا مجی ممنون بول . و كران كران الحبالا ابن تازه كلام كي علاده نظر ثان كريع دي اين ديكر مجوول کا کچید نتخب کلم میں مٹا ل کیا گیا ہے . ہیں نے اپنی سٹا وی کے دربید معامرے کے مخلف بہلوؤں کی ترجمانی کا ہے . زندگی کے مخلف گوشیل کو لفظوں کا بسرایون دیاہے - میرے داتی خیالات انجربات مجدبات احساسات اورم اکل حیات میری ستاعری کامحورہ ہیں " اوب رائے زندگی "میرا ادبی اعتقادا ور رویہ ہے ۔

شاعری کے ساخ ساخ افزہ شعر وادب کی خدمت کے لئے ہی باید آب کو واب تہ کریے ا مول معتد اوارہ میرائے میں میرے لوگ "معتوع ہی " سوفات نظر" اور شرکی معتد " ایوان پرنس معظم جاہ شیعیع " کی جیشت سے اپنی فدیات انجام دے رہا ہوں ۔ مقامی اور اصلاعی مشاعوں کے علاوہ بعض کل مبند مشاعوں میں مشرکت کرتا رہتا ہوں ، خاص طور پر باو ٹیپوسلطان کا کل مبند مشاعرہ جوری ورکا پٹنم دمیسوں میں منعقد ہوا تھا یادگار صیفیت رکھتا ہے ۔ مشعری وادبی خدمات کے اعتراف میں مدالت اندا گاندھی نیٹ نل یونٹی ایوارڈ سے ڈوازا جا بچکا ہوں ۔ میابی فرر جہوریہ حکومت مند خواکر شنکہ دیال شور اور جودہ نائب ھذا ہوں ۔ معکومت مند جناب کرسٹن کا نت کے علادہ مرکزی وریاستی وزراء کی موجودگی میں مشعر صفاع ہوں ۔

اس فجوعہ کی صورت گری 'ترتبیب 'تدوین کے ہرمرحلہ بدمدیر ٹو تنبو کاسفر'' جناب صلاح الدین نیر نے جس انداز سے میری رہنما تی کی ہے ہیں اسکے لئے اُن کا میک گذار مہوں . برّصِغیر کے نامورٹ ع' ادیب و نقاد استناوسنون ڈواکٹر علی احمد جلیلی نے اپنی علمی وادبی مصوفیات ، کے باد جود اس مجموع پر غائرانہ نظر دالے برئے حوصلہ افزائے ہیں ہے سر فراز کیا ان کا ممنون ہوں ۔

پر فے حوس کہ افزا تھے ہیں ہے۔ دوار میا ہی کا سوئ ہوں ۔ متاز طنز و مراح نسگار پر دفیہ سرجی ہیں جسیا بر ابق صدر شعبۂ اردو و بمینس کا لیج (جامع عثمانیہ) حبوں نے اس مجوعہ کو اپنی تخریب سے نوازا ان کا بھی مشکر برادا کرتا ہوں ۔ کر ان کران اُ مبالا کے بارے میں مدیر "خوش ہو کا سفر" جا تھے لاح الدین نیر سے صاحب کی تخریر کا بھی ممنون ہوں ۔

ممتا زدانستور ونقاد جناب ہاتم حن سعید سابق پرنسپل کالی آف سینگریس نے بی اپن تحریر سے حصله افزائق کی ہے ہیں اُن کا بھی شکر گذار ہوں۔ حیدہ ٹریپ مسمع رق کے لیے خوا میں مور کو کو کو کا ہی سنگر گزاد ہوں۔ جناب محما مرقب میں اصافہ ہو تو ہوں کے بہترین کا اس کا ب کی طا ہری حسن میں اصافہ کیا جن کا شکر گذاد ہوں ۔ ان کے عساوہ اعجاز برنسیس کے مالک نیک میمنت پر خلوص شخصیت جناب نور محمد کا بھی سنگر یہ اداکر نا جا ہتا ہوں ، جناب نور محمد این مکل تعادن و اشتراک سے بردفت کتاب کی استاعت کی دمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی اشتراک سے بردفت کتاب کی استاعت کی دمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی کے سائے سے بردفت کتاب دیا کرتے ہیں .

مجهيقين سيفك يستعرى مجوعهى ادب حسلقول مي يذيرائي حاصل كرسفكا

مومن خا*ل شوق* 

کیم (کمقرمر ۱۹۹۸ء انٹرف وِلّاً ملے لمی حب رآباد 12

تیری به رنعت تیری به عظمت تیری به عشمت

تری می قدرت O بروردگارا ہے اشکار

مارے زمال میں

میر دو جبیال میں محون و مکال میں تیری ہی قدرت O پردرد کاراہے اشکارا

> جبم سیے حباں سے تُطق وزبال سے

طفی دربی --شرح و بسیال سے تیری ہی قدرت (پرور دکاراہے اشکالے

> مثام وسسحرسے بحر اور برسے

بر در بر ۔ علم و نمب رسے تیری ہی قدرت 0 پروردگارا ہے آشکارا

#### 12

ہر ایک زرّہ میں یکسر قسیام تیراہے تتسام دہر میں روستن سپیام تیراہے ترے حبیب کے ہم امتی ہیں ہم پر کرم رحیم نام ہے، او بخپ مقسام تیراہے مىكارىخسا ئەبىسى ، تجھى مەسىمەرىتىن مراک نظام سے بہتر نظام تیراہے ترے ہی نام سے زندہ سے کا تنات وجود ہراک۔ مقام سے برتز معتام تیرلہے ہرایک لفظ ' تقدمس آب قرآن کا ہراک کلام سے برتز کلام تیراہے ترے کلام کے قربال 'تری عطاکے نتا د حیاتِ شوق که کا منظر تمام شیرلیے

#### لعرمث

اے رحمتِ عالم ایک نظر بیرحالِ غربیال ہوجائے یا درد گزر جائے صرمے کیا درد کا درمال ہوجائے ہرسانس سے آئے بوئے وفائ ہربات میں موجینے کی ادا اك نشترياد يشاه أسل بوست ركب مال بوجائ جب اشک ندامت انجری کے سرکار کرم فرائی کے برسے گا مسلسل ابر کرم جب نفس مسلمال ہوجائے كيا قولِ نبي كرشرح كرول المياحث من عمل بيو مجه سے بيال اجمال مي حق بن جائے اگر تفيير مين قرآل بوجائے دیوار مدینہ ہو جائے 'برسول کی یہ خوامیش سے دل میں سرکار کا ادنیٰ ہول خادم ' مجبر بریحی بیر احسال ہوجائے

میں حیاہوں کر دنیا کی مشکل ہوجائے جو آسال مشکل ہے اے متوق ا دوعالم کی مشکل وہ چاہیں تو آسال ہوجائے

## لغنت

سمبید کونین سے نبیت ہجو دیوانے کو ہے يه است ادهب که اب باد بهاد آنے کوسے عمر بعرک بیقراری کو خسرار آجائے گا كتُ بدِخفرا كامنظر الب نظرات كوس مومنو! کچھ سیرت انوار سے بھی درس لو کیا دیا صنت اور عبادت مرف دکھلانے کوہے احمد مختار کا دا من نه چیو کے عمر بھر ایک اگ ساعت ہیں کیربات سمجھانے کو ہے یا محدمصطفاح بشیم کرم ہو سوق پر غم کا بادل گھرکے 'اب میری طرت آنے کوسے

### لغرمف

مے دفرہ ہیں دنیا ہیں آج فیض نسبت سے
سر ملبند کل ہوں گے اُمتی شفاعت سے
قرُبِ حق کریں حاصل قربتِ درمالت سے
عرص کے مقابل ہے آستاں محمد کا
مورت عرض تک بنیں جاتی
دورشی بھرت کی قلب تک بنیں آتی
اور ڈی اکسی صورت داستہ بنیں باتی
دورشی بھرت کی قلب تک بنیں آتی
دور ڈی اکسی صورت داستہ بنیں باتی
دوسی مورت داستہ بنیں باتی

حادثے پشیماں ہیں اور سرنگوں طوفاں حیل دہی ہے تھی کونیض گردشن دوراں پاسیانِ قرآں ہے خود ہی خالقِ قرآں حرف حرف ہوتا ہے حباوداں محمد کا

0

### لغرمي

ر مست ہے پرلیشان رسول عربی

كيج مشكلين أسان دسول عربي ہو جو دیدار مدینہ تو مقدر حباکے مے مرے دل کا یہ ار مان رسول عربی بول گذا گار مگر، است كا اداني بول غلام كاب بر سيم مرا المالان دسول عربي ابنی امت کے لئے آپ نے کیاکیا نہ کیا آبِ كام بربع فيضان اسول عوب كچه بنسين چاسيئة اب پاس بي ركھية فجه كو تَصِيحَ شُوقَ پِهِ احسَان رسولِ عربي

#### لعرم

فقط حضور کا دیدار اور کچھ بھی تہیں دل ونگاہ میں انوار اور کچھ بھی تہیں غم حیات؛ نشاطِ حیات بن جائے نگاہِ تطف ہو اک بار اور کچھ بھی نہیں ب ایک بار ادھر بھی وہ جیتم رحمت ہو صَداِئے قلبِ گہر گار اور کمچھ بھی نہیں ازل سے ہ نکھوں کو دیدار کی تمتناہے عط بو طاقت ديرار اور كيم كني تعكادياب زمان كيديج وخمن مين ذراب سائية دلوار اور تحجيم لمين ریکارتی ہے جبے نام شوق سے دنیا حضور کا ہے پرستار اور کیر بھی ہنیں

### لغرمن

فاکو پائے حبیب ہوجاؤں۔ تو بڑا نوش نصیب ہوجاؤں اپن حالت پر روچکا ہوں ہیں حوصلہ ابین کھو چکا ہوں ہیں اب تو مالوس ہو چکا ہوں ہیں اب تو مالوس ہو چکا ہوں ہیں فککو پائے حبیب ہوجاؤں ۔ تو بڑا خوش نصیب ہوجاؤں اب تو گردا ہیں سفیہ ہے مجھ ہیں اب بھی بڑا قریب ہے غم انجھانا ہی مسیوا جیسنا ہے غم انجھانا ہی مسیوا جیسنا ہے فاکو بائے جبیب ہوجاؤں ۔ تو بڑا نوش نصیب ہوجاؤں

اُن کومب ری نفب رسی ہوجائے چشم رحمت اِدھر بھی ہوجائے اِسس دُعا ہیں انٹر بھی ہوجائے

المناكب مائے حبيب موجاول \_ تو برا خوش نعيب موجاول

# ولغيت

عاصیول کا سبهارا حضور آپ ہیں ڈویتے کا کسنارا حضور آپ ہیں لاکھ بھٹکیں گٹ ہول کے جنگل ہیں ہم رحمتول کا استالا حضور آپ ہیں اللمتين آپ سي آپ گُفين لکين اليها روستن منارا حفنور آب ہيں سوسبہارے نظرکے ہیں سائے مگر میرے دل کاسمہارا حصور آب بیں کیوں نہ ہم سٹوق سے نام لیں آپ کا حبان اور دل ممالا حضور آپ ہیں

سشہرِ أنبيا ہيں همارے محمدٌ حبیبِ خسل ہیں حمارے محمدٌ

ہمیں آسرا آپ کا سے تو کیا غم کہ مشکل کشتا ہیں عمارے محمد

### عمير

بہایہ بے خزاں ہے عید کا دن گلوں کا کا رواں ہے عید کا دن مُسَرِّت رقص فرا ہرطرن ہے نشاطِ حبا دداں ہے عید کا دن

روز روشن ، بہایہ صبح عید روزہ دو کہ دیو ید روزہ واروں کو رحمتوں کی روزید حیا ند کو هم نے یوں کھی دیجھا ہے دید کے دید کے دید کے دید

لبِ سشیری به مسرّت کے ترانے آئے عب رآئی نرے ملنے کے زانے آئے دورت تودورت ہیں دینمن مجی کلے ملنے لگے واہ کیا خوب، الو کھے یہ بہانے آئے

## عب ي فريان

را حی به رضا رہنا اورحق كى حاييت بين قربان تهي موجانا اس عيد كا حاصل سے . الند کے بندوں کاجیٹا ہوکہ مرناہو النُّدكى خوست نودى النيان كا مسلك ہو مومن کا وطیرہ ہو: اولادی کها وقعت ، زرال ی کیا وقعت اللّٰرك رست ميں قر بان جوكر ما ہے درحبات وہ یاناہے الندكي رسي كومضبوط جوتها وكتے! رامنی به رضا ہوگے! دنیا ہوکہ عقبی ہو، محبوب خدا ہوگے اس عید کا انتا ہی مفہوم ہے کے لوگو

C

منظر کھلاکھلاہے کی تونظہریں ہے البرتلاش جي بي وه شيئ توكفريس ب تم مصلحت لیند نہیں ہو توکسی ہوا ہرمصلحت لین کسی کے اثر میں سسے را بول کے: سی وخم سے بھلا کیا ڈرے کا وہ منزل کی دُھن ہے اور مسافر سفریں ہے اب زندگی کے نام پر اشعبار کیا کھیں جلتی ہوئی حیات کامنظر نظریں ہے اونچائیول کے خوف سے ہمت نہ ہارے برواز کاشعور ارادول کے بیرمیں سے إسس دور انتشار مي هي جي رم مول شوق ہراکی کمی آج بی لیے اُٹر یں سے

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

وقت کاکیا ہے 'تفاضا نہیں دیجھا جاتا

عشق میں ادنی واعلی بہت دیکھا جاتا ایک ہی وقت میں جل جائے ایک ایک ہی وقت میں جل جائے تو پیچھا میگوٹے زندگی تعبر کا مشلکنا نہیں دیکھا حباتا

یه شب دروز کی البحن به بدلتے منظر دات دن کا یہ تماث نہیں دلیجھا جا آ

ائین دیکھ کے ہم تود کو نہ پہجان کے اپنے چہرے کا بھونا نہیں دیکھ جاتا جاتا مائی کیا گیا ہے جاتا مائی کیا گیا مائی کیا گیا سنے مالات ہمیں اور دکھائیں کیا گیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا ہمین نہیں دیکھا جاتا میں شوق اس خواب کی تعبیر ملی ہے الیی

اب كونى نواب سهانه نہیں دیکھا جاماً

O

سنّامًا ، أواز بنا ب درد کا یول اظہار ہواہے یا دوں نے جب لی سے کروط نہ خول کا ہر بب د کھ لاہے ارس نگری کا رہنے والا قستل وفا پر نوسش لگتاہے ا عقد میں خطب، کانب رہے ہو ایسا اس یں کیا لکھا ہے برسول کی الفت کا رست اک کے ایس اوٹ گیا ہے الكِلْلك الحد جان كب سے این مسندل موهوند رم سے شوق مبنون عشق سكلامت ز بنجیدوں کی کیا پر وا ہے

چلیلاتی دھویہ ہے، وہ پیٹر کاسیایہ نہیں

مم في سمهايا بهت تِقاء آب في سمها المبين مسئله كونى بھى ہواسنجيدگى دركار سے مِتْ رَبِّ حَذِبات مِينُ بَهِمَا لَهِي اجِهَا بَهِين یہ دکن کی سرزمین کا سب سے روش وج فسمے جومی آ با ہے بہاں وہ لوط کہ جاتا ہیں اپنی منزل سمی سطے کرنی ہے سب کو دوستو راه رُوسِطت بي، ليكن راسته چلتا تېس میرے جانے کا گلہ 'کیول آب کرتے ہیں جیا ا میں تورکناچاہتاتھا کہ سے نے دوکا نہیں ان سنے محصوب ایک مرت ہوگئی لیکن اے دوست لا كه جام من في دل سفقش وه منتا بنيس

آئیے کی بات یو کیوں شوق حیدانی ہوتی

ان لوتم بات ميري المين حوالا ترسين

ر حبول ہے، دوش ہے اکب ولولہ ہے

جنول ہے ، جوس ہے اک ولولہ ہے یہاں ہرائی بہتھ الساسے مرقت سادگ ، اخلاص و الفت مرقت ہے مسادی ندگ ہیں اور کسیا ہے مسلسل سنگ باری سہر رہا ہوں مرا احساس سناید مرگیا ہے مرا احساس سناید مرگیا ہے مرا احساس سناید مرگیا ہے

خوشی سے مُلگنا ' اُف یہ کرنا یہی سٹایر مجبت کا صلہ ہے بڑی ارار کا بڑی افسہ یاد لائے

سیا دن اک نئی افت د لائے عجب یہ خواہشوں کا سلسلہ ہے کواں کی نور در لیسر جی سے مرین

کہاں کی نیر بیت بس جی رہے ہیں یہی توشوق جینے کی ادا ہے C

بیقر بروا کبھی تو کبھی آئیں۔ بوا کوئی تو یہ بتائے مرے دل کو کمیا ہوا اچھا بُوا، بڑا بُوا جو بھی بُوا بُوا برسٹیخص جی رہا ہے یہی سوجیتا بُوا برسٹیخص جی رہا ہے یہی سوجیتا بُوا

یہ وہ جگہ نہیں ہے، کہاں لے کے آئے ہو یا دول نے ایک شہر بسایا تھا کیا ہوا

جس سے بھی ملینے اپنی اُناکا اسیرہے اِس سوچ میں ہول کہ جکانساں کو کمیا ہوا اب نصل گل کی کس سے بہاں گفت گو کریں مرشخص ہے وجود کا محراسنا ہُوا

یا دول کی الجن میں وہ بلجل مجی ہے شوق جیسے کاب دل ہو، کوئی کھولت ہوا ا ج ان گا ہوں کو لانسیاں ترستی ہیں مجو لے بھالے انساں کو بہتیاں ترستی ہیں

اب کے موم گل میں کیوں خزاں حیلی آئی میول پتیوں کو اب تتلیاں ترستی ہیں

سُور جول کی سازش نے ساگروں کو پی ڈالا بوئد بوُند پانی کو مجھلیاں ترستی ہیں

بوش سرفردشی میں مان جولماتے ہے الیسے می جہالوں کو سُولیاں ترستی ہیں

اول تو باغ بستی مین آشیال نہیں ہیں کم اک مرے نشمن کو بجلبیال ترسنی ہیں

عدل کے لئے منصف گؤ کر سیاں تربیقی ہیں سوق اللے منصف گؤ کر سیاں تربیقی ہیں 46

0

سبق یہ بھی دیا ہے نندگی سنے کبیا برباد پفُولوں کو ہنسی سنے اندھرے ہی غینمت تھے ہمارے ممیں بھٹکا دیا ہے دوست کا لیے ذرا موسش و خرد سے کام کسینا بہت لوٹا ہے تم کوس دگی نے ہوا انسال ہی کا انسال کا دکشمیں بھُلادی ہے سنے افت آدمی سنے

یہ اُن کی قربتوں کا ہے کرت مہ رطایا ہے نودی نے مودی نے مودی نے مودی ہے ۔ مودی ہے ۔ مودی ہے ۔ مودی ہے ۔ مودی ہے ۔

ہرادوں عم دینے ہیں سوق مسم کو ممارے دور کی دریا دلی سنے

C

بیتی یا توں کو دل سے بھُلا دشکئے ہاتھ اب دوستی کا بڑھے دشجیے میری اُلفت کا کچھ تو صِسلہ دیجیے يا ثبن و يجئه يا رمسطا ديجئه میں نے حق کی ہمیشہ ہی تائید کی یں ۔ یہ خطا ہے تو مجھ کو سنرا دیجئے س جے دور کا ہے۔ بہی تو حیکان المک مشلکے تو اسکو ہوا دہجئے مرف یاتوں سے مٹنی ہنیں ظامتیں أك يراغ محبت مبلا ديجئ حو سبھتے ہیں خود کو براے پارک ان کے ماعقول میں شوق آئینے دیجئے

O

کے کو اپنا لیا جب خوشی کی طرح کھ ل اُکھی زندگی سپاندنی کی طرح النجن میں نہ ہونے سے اکس اپ کے دوشنی تھی مگر تب رگ کی طسر رح

آپ کیا آئے گویا بہار آگئی زندگی مسکرائی کلی کی طسرح

ایک ایسی گھڑی بھی تو آئی یہاں مل گئی جب اجل زندگی کی طبرح مار مسری در در آزار سے ڈرٹھی در رہ

یاد آس کی دیے باؤں آئی تھی دوست میں ہی خاموش تھا ہے بسی کی طرح ایک چہرہ کی سے المینہ یوں ملا ایک چہرہ کھیلا ' نعمگی کی طرح

ایک لوکی دکن میں ملی متوق کو غالب و میرکی سشاعری کی طسرت

ہم نے سب سے یہ کہا ہے لوگو زندگی حسین ادا ہے لوگو کوئی ریخور نہ رہے ہائے مرف اِتنی ہی دُعا ہے کوگو ہو کے تو اُسے سیاد کرو کیا حسیں شہر کیا سب لوگ اب حقیقت سے کہو تا بھے رملائے خواب انسانہ بن ہے کوگ مشهر و محرا کو بد لیے کے لئے ایک دیوانہ آ کھیا ہے لوگو ندرزا ہے نہ جزامے کو تی کیسی تہذیب وفا ہے لوگہ شوق صاحب کی غزل کا انداز عفرحاصر کی نوا ہے لوگو

اب بی ہے آفتاب اِ تھول میں زندگی کا نصاب باکھول میں کچے لکیریں ہیں نیسم روستن سی ہے حقیقت کہ نواسب ہاتھوں میں ہائے کیسا زمانہ کہ یا سے ! شیخ صاحب استعماب ہاتھوں میں كالمنس مم اس سے باخب ہوتے

ب عذاب و نواب با تقول میں آج کی سٹ عری کی ریکھے ئیں ديكه ليجيئ بناب بانفول بين رمل ہی جائے گا شوق کو اک دِان

روسشی کا حساب باتھوں میں

جاندني رامت كالمنظر ويكهين اكت حسين لوركا بسيكمه ديكيين زندگی کتنی حسیں لگتی ہے آب زسين سے اُترکر ديجين کتنے احباب ہیں روشن روشن محفیل دوست میں حیال کر دیکھیں چاند انگن میں انتر ایا سے ا سنے ہم اسے مچوکم دیکھیں اور كير ابيت مقدر ديكيس

پہلے تاریک گھروں سے نکلیں اور پھر ابیت مقتد دیجیں کھو لی یاددل کو جگانے کے لئے اُن کی تصویر برابر دیکھیں مندل شوق کو پانے کے لئے مندل شوق کو پانے کے لئے آب کا بہر دیکھیں آب ساہم کوئی رہاہہ دیکھیں

ہم نے غزل لکھی توسخن بولیے لگا لجبہ ہاری فِ کر کا رکس گھولنے لگا جلتی ہوئی حیات کے بیور کو دیکھ کر فن کار کا خیبال بھی بر تو لیے لگا اکشخصہے ویف مگرنام کیا سکھیں تخربی کے بران میں کوئی لوسلنے لگا و بن كى واديول بن ميكنے لكے نجوم احساس خلوتوں کی گرہ کھو لیے لگا موسم برل گیائه جول کام ساگی لے منتوق بھر بہاریں دل طوسلنے لگا

حساب جفا اور وف ر ہینے دشکھے سوال سنا اور جزا رسين وشجه میں پیٹھر سمبی کیول ہٹاتے ہو محص مجے داستے میں بڑا رہے دیجے كوتى راه يس بير بعظكن نه ياستے سرراه جلتا دیا رہے دہیے میمی کوئی نوستیوکا سے کا جونکا دریج بمیشر کھ لما رہے دیجے ہیں بھی تو آتا ہے تم کو منانا الجي دو تھے کی ادا د سبھے ديکے یه دنیاکسی کی نه تقی اور نه بهوگی بير شكوه شكاميت الكه ديي ديجي نبھانا اگر شوق سے سے کو ہے جف اول کا یوسلسله دینے دیجیے

O

شعرو سنحن کی متمعین حلاتے دہیں گے ہم ذمبوں کی ظلمتوں کو مثاتے رہیں گے ہم نعنے حیات او کے مشاتے دہیں گے ہم وران بسیتوں کوبساتے رہیں گے ہم دل دے کے عال مے کے محبت کی داہ پس کردار دوستی کا بنھاتے رہیں گئے ہم تاريخ بين ليحي كا مورخ سلط بعى دوست اک الیا انقلاب می لاتے رہیں گے ہم اس مشہر آرزو کی حفاظت کے واسطے بران ابن حَبان لٹاتے دہیں گے ہم دعوی سیط مین کو لینے سیخن پر کلام پر اکٹینہ شوق ان دکھاتے رہیں گے ہم

0

زندگی توکچراں کی باسسی سیرے کہیں خورشیال کہیں اداسی سے البی اندهی حیلی سے فیس کی مرطرف جیسے بے لباسی ہے یوں تورقصال سے یہ بہرار مگر پھر بھی دل میں مرے اُدائسی ہے رحمتوں کی گھٹ اُ مجھے یا رہے یہ زمیں مدتوں سے بیاسی ہے بخش من و تحیے اسکورجمت سے سُنُوقَ کی زندگی بھی بیب سی

Ò

خزال سے کہدو کہ دامن درا بچاکے بیلے شام عربہاروں ک اگ ہی میں سطے تام عمر حوادث سے کھیلتے گزری ہیں نہ چھیڑو کہ طوفا*ل کی گود کے ہیں* پلے تہاری بادول کے ہراشام قانلے اسمے ہاری پلکوں یہ ہرشب نے جراغ جلے گزر ندحباول مدانتط ارسے ساکے تممارے آنے سے پہلے کہیں ادات مطل کھٹا کودیکھ کے ساتی تے سیکنٹوں سے کہا جناب شوق بوا حبائي دور سبام بيلے

زندگی بسیبار کو ترستی ہے ارزو ہم پر دور ہنستی ہے روز برصتی ہوئی یہ مہسٹائی ہر منرورت کو جیسے مرستی ہے لب ترستے ہیں مشکرانے کو غم سے آباد ، دل ک بتی ہے وات ، زن اور زمن کے جھاکھیے یہ تجارت بہت ہی ستی ہے كل جبال شوق بيول كميلق تق

اج وحشت وبال رستى بع

0

زر برستی کا دور دُوراً ہے بیبار' اُلفت کت بی قِطر ہے غم ہو اوروں کا کا تکھ بھر اسے الدمينة كالير تقساطه ب غبسمى تعبيريل بنبيس مسكتى زندگی ایسا ایک سینا ہے ا ج کا دل کسی طرح تو کھے كل بعى آئے كاكس في ديكھا سے بعولاً بسرا وه جاند سا جره جانے کیوں دہن میں اعتراب شوق جرات سے دیکھتے کسیا ہو أس في جب أين دكساياس

0

اك حسينة جو بالسس آتى ہے کتنی یا دول کوسیاتھ لاتی ہے آپ ہی آپ مسکواتی ہے چاندنی بیسار میں ہناتی ہے قر بتول کے دئیے سکگتے ہیں زندگی مجب بھی دل حبلاتی ہے بھیکے موسم، مہکتی خوست و میں

ہر ادا حجوم حجوم حباتی ہے آرزؤال کے دیب جلتے ہیں وہ کچھ ارس طرح کنگتاتی ہے شوق جب دھر کین غزل خواں ہول

خامشی بھی صدا لگاتی ہے

O

وہ اجبنی ہی سہی اب تھی جانتا ہے مجھے كمان بوتاب يبككس ملاب مع اب آگئے ہوتو بیٹو ، خوشی بہترہے میں جانتا ہول ہراک بات کا پتہ ہے مجھے دہ حس کے بارے ہیں اِتنی حکایتیں بھیلیں يه أس كاخطب أسى في تولكهاي مج عجيب خص ہے تنہالمے تو کچھ نہ کھے نظر بچلکے جو محفل میں دیجھاہے مجھے نئی غرل کے دروبام کتنے روش ہیں مجھی کہی تو پیراحسان کبی ہوا ہے خلب متوق کاکہنا بجباسہی لیکن میں ہوجیتا ہول زمانے نے کیا دیا ہے مجھے

 $\odot$ 

س وی اب کہاں سومی اِن ولوں زندگی اب کہاں زندگی اِن دنول وہ مروست، محبت کے دل کیا ہوئے سادگی بھی کہاں سیادگی الن دنول دوشنی کی مزدرت تو ہم سب کوہے دوشنی اب کہاں دوسشن اِن دنوں یول بظاہر تو لیتے ہیں اخلاص سے دوستی اب کہال دوستی ان دلول وقت اورمصلحت کے تقامنوں کے بیج دشمنی بھی کہاں دشنی اِن ونول وہ تو اک عالم شوق ہے حہار سو ستا عری تھی تھہاں ستاعری ان دنول

0

جس پر بھی تیری جیشیم مروست عقبر گئی أسس نوش تفيب للعف كى دنيا سورگَى تھی اِتنی شینر روشتی ہم سبر نہیں کے ہم دیکھتے بھی کیسے کہ تابِ نظر رسی كب سعة تركس رماتها بن أك بوند كمائة تیری نگاهِ لطف و کرم کام کرگئی وقتِ سفر کمچہ اِس طرح دیکھا تھا آپ نے دل کی یہ کا کنات تو بل میں ربکھر شکتی ہم تھی وہی ہیں ہے ہے کہ ہتی تھی ہے وہی لیکن حفور آپ کی جا ہت کدھر گئی ابنی اُناکا پھر کوئی سودا نہ کیجئے اور کا کی ایک کار کئی کے سوق مصلحت ہیں تواب تک گزرگئی C

کونکس کو مجھاسے کون کس کو جانا ہے سب كوفكر الين بے كون ساكھ ديتا ہے آج دل کی چکھٹ پر' بے جسی کا پراہے خیر ہو محبت کی سنگدل زمانہ ہے جو بھی کام کرناہے آج اسکو کر گزور سیح کہا ہے لوگوں نے کل کوئس نے دیکھاہے مصلحت شناسول نے مشکلیں کھری کردیں ایک ایک درے کو منگ رہ بنایا ہے ايك اس جب لولى دوسرى بوئى بيدا اک جراع بحصتے ہی دوسراسکگتا ہے شوق دولت و تردت مرخ رو بهنیں کرتے سربلند ہیں وہ ہی، جن کا عزم اونی ہیں

 $\mathsf C$ 

ظلمت شب كو، كيم إس طهب سے سنوارا جائے غم کے انگن میں سیا جاند اتارا جائے عجزوا خیاص کے جذیبے کو اُتھارا جلتے لیے دستن کو بھی اب دوست بیارا جاتے زنرگی ہے تو کھن کھے رہی نہ إرا جائے دنگ اس زایت کا کچھ اور نکھارا جائے ہم نے گیسے غزل کو توسنوادا ہے مگر گھرکے حالات کوکس طرح سنوادا جائے ملگی شام 'شیب تار ' دُمعن دلکا برسُو چهره مبح کو اب کیسے مکھا لا جائے مشوقی مر مور پرستائے کا عالم سے وہی دست منائی میں اب کس کو پکارا جلئے

ج اس طرح کریں ہو جھ دلوں کا ہلکا یں بچھے اپنی سناؤں' تو مجھے اپنی مشنا م بعد لاکس سے ملاقات کی نوابش کرتے ینے ہی شہریں ہرشخص تھا تنہا تنہا اک درا انکھ لگی ہے 'مجھے بہب دار ندکم خواب رنگیں ہے انجی خواب سے پردہ زامھا ص طرف دیکھتے کمتی ہے گھٹی ذہنوں کی اليب ما حول مين رہنے سے بھلا فائدہ كيا فلسفر خوب بعاس زميت كالميشوق مسنو نندی ہے تو کھن کھر بھی یہ دیتی ہے مزا

Ċ

نسل اور رنگ کا یہ فسرق مٹایا جائے يهرس انسال كوانسان بنايا جائے کون واقف ہے پہاں دل کی زباں سے یارو کس کو اف انه المحبت کا مشایا جائے دل کی دہلینر بیرستناما ہی سنا الہے کس طرح بیار بھرا گیت مشنایا جلتے غم زما نے کے الم زبیت کے 'ان کی یادیں دِل کے ہم خانے سی کس کو چھیایا جائے آؤ ہم رسم و دوایت سے بغادت کویں انفت لاب ایک نبیا دہر میں لایا جائے دور جمهور میں سر سنے تو نتی سے لیکن شُوقٌ ہرنقٹ کہن کیسے مٹایاماتے

یا دول کے بام و در سے اک چہرہ ضوفشال ہے و ت بھی ہے جبائی بھیگی مستی تھرا سمال ہے جمول کی چاندنی میں مجھولوں کی داستاں سم چاہت کی بات کیجے 'اب رات معی جال ہے غصے بیں بھی ہمیت، لگتی ہو ہو ہی تم! بلکوں پر ماہ والجم عارض پیر کورکت الباسیم احسامس درد مندی انسان کا ہے جو ہر اخلاص ہوجیال بھی انسانیت وہال سے فزقت كى شيرگى بين أميد كا أحالا بے دردسی فضاء میں یہ کون مہرماں سے وه كيت بوغزل موء توه نظيم يا د ماعي لبحرب سب كاستيرس يو مثوق كي زمال مع

مجھلے برس توگزرے یو نہی مین خوشی میں پھیلے برس توگزرے یو نہی

م فنتاد آ پھے گی اکسیوی صدی میں ما حول جل رہا ہے ، ہر منتے م لگ دہی ہے میں موسم بدل رہا ہے ، کیا لطف چاندنی میں میں موسم بدل رہا ہے ، کیا لطف چاندنی میں

احساس، عزم، بهت جوبر بین دندگی پی کیا کچھ نہیں ہے یارو، دوروزہ دندگی پی

سبخیدہ ہوگئے ہو کیا غور کر رہے ہو! ولیے ہی ہم نے کہری اک بات دلگی میں گنے ہی سخبر اوں سے گزراستی ہمارا اکسٹے ہم آزو ہے اردو کی سٹاعری ہیں

فطرت شناس نظریں ، ہرشے کو جانجتی ہیں اور شامی شوق دلیھا اکسے میں سادگی ہیں

C

المح براك دل مي اينا گربنانا جا ميني نفرتیں اب میں جتنی ہیں مطانا چاہمیے وه جو بونا ہے وہ بوکر ہی سے گا دوستو لاکھ غم بول دل میں مجربھی مسکرانا چاہیئے ذندگی کے واسطے ممے نے کئے سوسو جننی موت بير بهي موت سي اس كو بها أ بيا بية مسئلہ کوئی بھی ہوسنجیدگی سیے کام لو ان رست مناس من برگز در ان عابی ہے وطن میرے لئے اک ابروٹ زندگی اس ک خاطر حبان ک بازی لگانا چلہیتے دوسروں کو آزمانے سے بہی بہترہے سوق يهلے ليے آپ ہي كو ازمانا چاہمينے

 $\bigcirc$ 

تم مجھے دکھ کے لیے خوابوں میں کیمول بن کر رہے کت ابول میں نظر آتی ہے ان لبول کی ہسی مرکراتے ہوئے گلابوں ہی جِتْبِم متناق ڈھونڈ ہی لے گی وه بیصیه بین کئی سحب ابوس میں اک حقیقت کی جستجو کرتے زندگی کے سی سی سرابوں میں يركت بي هين زندگ مسيري کیمول یا دوں کے ہیں کت اوں یں كرديا ہے " المائش تم كو شوق حبام وساع کے ماہتاہوں یں

گلش زلیت میں جب کوئی جوانی مہلی مجوم کر سم نی گھٹ السسے کی رائی مہلی ز ندگی مسیدی گلستان کی طرح کھیل اکھی موسم گل کی طسرح تبیری جوانی مہمکی داستال آج مرعشق کی بول عام ہوئی جیسے بلئیل کی صدا بن کے کہانی مودی بے سبب میری طرف آپ نے منیں کر دیکھا بے اوادہ مرے جنبات کی وانی موکی المدموسم كل كرستى ظا ہر نوشبو نام لیکر ترا کلیول کی زبانی مهکی

زم پر زخم رگا شوق! ره الفت مین دل بوا خون تو است کون کا روانی میکی

0

دردِ اُلفت کی ذرامجھ کو دوا دے ساقی ساپنے بیمار کو جینے کی <sup>و</sup>رعبا<u>دے س</u>اقی میں نے بےراخم ابنوں سے محبت کی سے یہ اگر جرم ہی تھیرا توسندا دے ساقی کب ملک زلیت اندهرول می مبتلی می رسے ایک جملک جاند سے چہرے کی دکھا دے ساقی الچھے الول میں جینے کا مہت ریاد نہیں محصکو جینے کے کچھ انداز سکھاے ساقی کچھ نظرائے نامحفل میں مجھے تیرے سوا اپنی محف ل کو کچھ اِسس طرح سجا دے ساقی کم سے کم شوق سے اکب بار تو ملائے دے مجھے اپنی محیفل سے نہ اول مجھ کو اُٹھا دے ساقی

 $\bigcirc$ 

زندگی کی حسین تمسّنادُ أور نجيه دم يهان تهرحبادً بچر حبلاؤ مشرتوں کا جراغ غم کے شعباول کو پہلے تھڑکاؤ زندگی مسادتوں میں پلتی ہے مشكلول سي تهجى نه كهبراؤ ہزم یاراں میں جب اندھرا ہو پیار کے حکنووں سے چمکاؤ ہم خزاں کو انسپر کرلینگے تم بہاروں کوساتھ لے آڈ شوق رسوا نه ہو غم مبامال اشک آئیں تو اُن کو پی حباو

C

آپ فود راسته بدلیت بین سب كوم ساتق ليك يطنة بي ایک مدت سے خلوت دل میں آرزو کے چراغ جلتے هیں ہم بھی وعدہ کِتُکن کے وعدہ پر رات بھر کروٹیں مدلتے ہیں ان پر کیسے کریں تعروسہ ہم بات بل معربي جو بدلتے ہيں یہ ہے راہ ون پڑی مشکل الب كيول ميريدسا تقصيلت بي کس طرح نثوق ان کو سمجھا دی اشک ملیکوں بر کیوں مجلتے ہیں

0

ویب ہرسمت جلے صبیں یارو اب توحالات سنة صبين يارو فصل مگ اک نئے انداز سے افی مثایر عَيُول ہر گام کھلے ہیں یارو! عظرت غم كالجمسرم ركھنے كو مسکراتے ہی رہے ہیں یارو مے دل کی بھی کہانی سن لو ائس کے الواب نئے ہیں یا رو اورکس سے نبھاؤگے بہال دوست، رسمن سے لکے ہیں یارو خود ہی تعظیم کو بڑھتے ہیں قدم شوق سے بھی وہ بڑے ہیں یارو

یول می جلت رہے کا روال دوستو ہو نہ پوری کبھی داستاں دوستو ارزو دِل کی دل ہی میں رہ جا نے گ وک گئی گر' یہ عمسیر رواں روستو لینے بل پر ہی جینا پڑے گا پہال سب دکھاوئے کے ہیں مہرمال دوستو ابنشیمن کے شعلوں کو بِرُ لگ سکنے حبل نه حائے کہیں ٹکستال دوستو حادثے واہ سے خود ہی ہٹ جائیں گے عرم و بمثت اگر مو ؟ جوال دوستو شوق رنکیول جو بزم طرب کی طرف وقت رستا ہے فرصت کہاں روستو

O

صاحبِ اخت يار ہيں هم لوگ صبع کا اعتبار ہیں هم لوگ ہرزمانے نے ہم کودیکھا ہے گویر ستاه دار بین هم لوگ رات ہم سے پناہ مانگے ہے روشنی کا فشار ہیں ہم لوگ سیاری مخلوق کوسٹرف ہم سے حرمين پرورد کار ہیں کھم لوگ کیج مگا ہی اول ہی رہے قائم دی حشم' دی وقبار ہیں ہم لوگ شوق ہم سے شعورِ نبِ کرو نظر أرزوئے بہار ہیں ہم لوگ

 $\mathsf{C}$ 

رات باقی ہے انہی کروط بدل نواب کی پر کیف وادی سے تکل ہم بہبیں کہتے کہ ہمتت ہاردے بے یقینی کی نضا ہے تو سنجھل ایک دن مسنزل بحق مل ملئے گی حابنبِ مسندل یو نہی بڑھتا ہی چل آج ہی کر لے جو کر نا ہے ۔ تھے کیا بھروسہ زندگی ہوگی بھی کل ہر قدم پر اک نیا دھوکر ہی جلنے والے طوکریں کھے کر سنجھل مسندلِ حاناں تلک جائیں گے ہم ستوتق البينا كو الاده سبع المل

روشیٰ جھلملائے تو ہم کسیا کریں زخم دل مُسکرائے تو ہم کہا کریں یاد کی ستعمع اوستن رہے تاسم وہ اگر کھُول جائے تو ہم کپ کریں مسکر انے کی عادت تھی رجین جائے گ زندگی زخم کھائے تو ہم کیا کرمی بے مدوا زندگی گیت گانے نگی شیدگی گنگتائے توہم کمپ کریں مرخوت ابن دامن جمل كمداكر اس کے سمراہ جائے تو ہم کساکریں النبتول كا أفق بصيلاً بى را شوق غندلیں سنائے توہم کیا کر*ی*ں

رخم دل ہم کو بولے سے ملے جب ترے غم کے سلطے سے ملے من مرتب عنم کے سلطے سے ملے من مرتب سنے تنہائی سے ملے اللہ علیہ کو منت سے ملے ان سے ملے کی آرزو تھی مگر

اُن سے مِلنے کی آرزو تھی مگر وہ ملے بھی تو فاصلے سے ملے ملک فرانتی ساعتوں کے طوفاں ہیں ا

اوی سا سوں سے وہ ں یہ اوگ کتے ہی ڈو بیٹے سے ملے از ندگانی کی الجھنوں کے سبب خود سے ہم بھی تھے کتھے سے ملے خود کو پانے کوجب چلے ہم شوق کھولی باروں کے سلسلے سے ملے کھولی باروں کے سلسلے سعہ کھولی باروں کے سلسلے سعہ کھولی باروں کے سلسلے سوٹھولی باروں کے سلسلے سوٹھولی باروں کے کھولی باروں

 $\bigcirc$ 

بات بگروی تھی بن کے آئی ہے ذندگ ہیسر سے مرکزان ہے اِسطرے دل ہیں ہے سے ہیں جیرے مدت سے آسٹنائی ہے محرِہ واکثیِ جہال ہیے حسُن عشق کی حبان ہر بن آئی سیع آپ بیٹھے رہیں پسس پیلمن عِشق نے بھی نگاہ پان ہے یے خبر ہول تب ری محبت میں كي بعلائي ہے كيا برائى ہے مشوق کو ان کا یاد نسرمانا نارسائی میں اک دسائی ہے

خزال کا خوف کچے کم ہوگیا ہے نئی کونیل پر غنچہ کھ ل دما ہے لگے کھوکر تو ڈک کر سوحیت ہوں کم جیسے راستہ بالکل نیا ہے محبت کر بنیں نفرت ہی کیجئے ہمارے سشہر میں سب کچھ رواہمے کئی مرسم پہاں استے گئے بھی مگراب بھی کوئی سبھا ہوا ہے نه جانے کون سے اللہ جانے کوئی میراہ مسیرے جیل رہاہے تہیں جو کچھ بھی اب کرنا ہے کولو سمئے تو شوق بھاگا حبارہا ہے

فرلف کھولے ہوئے یوں بام پر آیا یہ کرو حسن کا لیٹے سرِرشام تماشا یہ کرو اب تو ہرگام بہ رسوائی کا طور لنگتا ہے وہ جواک بات ہے اس بات کا چرجیا نہ کرو

فصل گل آئی ہے مہلیں کے تمتنا کے گلاب نا اُمیک بی بھی بلکوں کو بھٹھویا نہ کرو

تم ہراگ لفظ کو بے معنی نہ سمجھو لوگو فن کی تقدلیس بیر حرف استے کا ایسا نہ کرو

بات کروی ہی سہی سنتے ہی دمنا کے شوق تم کسی شعص کو بچے کہنے سے لڑکا نہ کرو 0

سے کیا آئے نہ ندگی سائ دل ویران میں رو<sup>مث</sup>نی <sup>7</sup> ئی روشنی مهروماه وانخبسم کی میرے گھر میں کبھی مجھی آئی كس ن أكن نقاب جره كا چاند نکلا کہ حیاندنی نمنی ا کے کی سادگی یہ جانے کیوں محبر کو بے ساختہ ہنسی تائی نذبه فن شوق دل کا خون ہوا تب کہیں مجھ کو ستاعی آئی

جنین اکانش پرستارے ہیں ول کے یہ زخم سب ہارے ہیں دل ہے کیا جینر جان حافرہے آپ تو حبان سے تھی بیارے مہیں ورد الزّت ، نوشی که ریخ والم یہ میری زئیت کے سہارے ہیں ا ج کی شام بھی ہے تیرے نام کتنے خوش رنگ یہ نظارے ہیں آج کے زندگی کی بازی پی شوق بی اکب سی سے مارے ہیں

 $\bigcirc$ 

عم سے گھبرا کے آنکھ دوتی ہے آبروے کے حیات کھوتی ہے کی یخ ملل میں مالدسی

بحرریخ والم میں مایوسسی کشتی دل کو خود ادبوتی ہے یاد اُق ہے جب کبھی اُن کی قلب ہیں روشنی سی ہوتی ہے نین د آتی ہے جب شاروں کو زند گانی اُداسس ہوتی ہے ستوق اکب آپ کے نہ ہونے سے ساری محصل اُداس ہوتی ہے

0

0

دوستی ہے نہ دشمنی ہے انھی جائے کسی بات کی کی ہے ابھی جو دکھا ئے گی دنیا دیکھیں گے ا بنی ہے نکھول میں ریشنی ہے ابھی آپ سے اور کیا چھپاناہے مونط پہا ہے ہیں تشنگی ہے ابھی انگلیاں کیول اُنھیں زمانے کی سانکھ اسس شوخ سے لردی ہے ابھی مذکرہ شوق کا ہی ہوتا ہے وسس میں کیا ایسی دلکشی ہے ابھی

0

زندگی اک کوشلی سنزا مجلی تہیں سلسلہ یہ مگر نئیا بھی ہنیں وبهط ہربات پر دعایش تیس إتنى ياتيل بيل اور وعسا يعى تنبيل آپ برسول سے جانتے ہیں کے وہ تو ایب ایس کے دوسرا بھی ہنیں اس سے ملتے ہوئے جھمکت ہول يوں بظاہر تو فاصلہ مبی ہنيں سوق کانام جب سنا اس سن مشكراممر كجيسا نسيا مبى بنين

C

جب ترا انتظبار ہم نے کیا خود سر بھی اعتبار ہم نے کیا اک ورائشہرول میک جائے تم پہ سب تھے نثار ہم نے کیا أنكليان مرطرف سے ہم بدأ تحين جب جون اخت یار ہم کے کیا فن كى خساطر نسيا لهودىك ذكر كوشك أربم كيا شوق سنس سنس کے برمصیبت پر ت کر پروردگار ہم نے کیا

C

اور کتے دن بول ہی تنہا رہیں اب يەسوچا ئىے كەاس سەمل سىلىن تيرگ لکھتے رہے ہم عمر مجسر حیاندنی کا تذکرہ بھی اُتو کریں دور اور نزدیک کی الجمن <u>سمع</u> زندگی کرنے کا فن گرسسیھھ لیں آپ جب سی*ے آگئے ہیں شہر ہی* کتنی رومشن ہوگئ ھسیں محفلیں شوق صاحب إلجهيراب جائين كهال

 $\bigcup$ 

جس طرف میں جائیے ہیں سازشیں

ذکرِ دلداری حبانا نہ لکھاہے ہمنے لوگ کہتے ہیں کہ انسانہ لکھا ہے ہم نے جس کی دیوانگی عشق سے رکتے مہکے مرف اس شخص کوفر زاند تکھاہے ہے نے خودسی جلتاہے نتی صبح تمت اسے لئے جزر بنوق کو پروانہ لکھا ہے ہم نے ہم خرد مند تھے بھرکس لئے دھوکہ یہ ہوا مشہر والوں کو بھی دلوانہ لکھا ہے ہم نے تم نے جن انکھول میں دیکھی ہے تھکی صداول کی اوں ہے ان انکھول کو بیمانہ لکھا ہے ہم نے صبح اقرار توجیکی ہے بصد سوق کا مگر عَلَى راتول كابعى انسار لكها بع بم ك

ت کست شام کامنط عمری بہار میں تھا میں اپنے گھریں بھی رہ کرکسی حصار میں تھا میں اک غریب وہ لاکھوں کے کاروبار میں تھا میرا وجود مگر میرے اخت یاد میں تھا

کیا ہے لینے ہی لوگوں نے با نمال مجھے گلہ ہوکس سے کہ میں خود ہی اعتبار میں تھا

کلم ہونس سے آئی ہود ہا اعباری ہا کہ بہاری جگہ کیے خستران حیلی آئی مینوکا حوصلہ جب مثارہ برگ وباریس تھا ریک سکانہ وہ فلمات کی کشاکش سے مستورک واسطے وہ کب سے انتظار میں تھا

جواینی داست میں اکسانجن رہا لے شوق بهمرگیبا تو وہ بادول ک رہ گزار میں تھا O

حوادثات کی زد سے سنور گیاہے وہ نور این زات کے انر اُنر کیا ہے وہ چن چن اُسے محصوندا کئے کہیں نہ ملا بہارین کے اُٹھا تھا کدھر گیا ہے وہ وه مراس القرم جب لك أواس رم فضاء بین رنگ ی صورت بجر گیاہیے وہ بہت دنوں سے وہ ہم سے ملا نہ خط تکھا بہت ہی موصونڈا نہ جانے کدھر گیا ہے وہ عجيب خص بے نہتا ہے اور نہ روتا ہے نہ جانے بات ہے کیا آتنا در کیا ہے وہ نگاہ ودل میں اسے میں بساچکا تھا شوق مجھی سے آنکھ بجیاکہ گزرگیا ہے وہ

0

كونسى كليول سع موكرياس أني و يحقة بِن بُلاے ٔ پہمیبتکس نے لائی دیکھتے کس قدرمینگی پری ہے آپ کی یہ دوستی س پ گرموتے تو میری حبک منسائی دیکھتے رفت رنت آپ کی خوشبوکی عادت پارگئی عمر گزری آپ کا دستِ حِن تی د پکھتے کل کے دان کی ہی طرح ' یہ آج کا دان بھی کرا بمسع ملت كس في معفل سجائي ديجھتے شوق کو مجرم سمجھ لیسنے سے پہلے دوستو اسس جین ہیں کیس نے مجر بجبلی گرائی دیکھتے

 $\bigcirc$ 

سمجھنا دور ہے ماس کومسال ہے کتنا کے تو ہم کو لگا' خوسش خصال ہے کتنا ذرا سی بات تھی <sup>،</sup> تم برگمان ہواب مک أس ايك بات كا، بم كوملال ب كسنا ہجوم میں بھی مہر تی ہے بس اسی پر نظر وه سنگدل بی بهی خوش جمال مے کشنا عجیب لوگ ہیں انسانیت کی قدر ہیں انا پسندی کا اون کوخیال ہے کتنا غمول کی د صوب میں او کر سی مسکرا ا ہول میں جانتا ہوں کرمبیرا کمال ہے کتنا یہ نکت تھ کو سمجھ میں نہ کئے گا کے ستوق

یہ نکت تھ کو سمجھ میں نہ کئے گا کے ستوق ترے عودج میں بہاں زوال ہے کتنا

آج برمحفل بي بيءرسم وفاجلتي بوئي كولنيموسم سے ملتى بعد بواحبتى بونى اليي مفندك سعمل جاتلي نظرول كوسكول کون کہتاہے مہ ہوتی ہے حسن علتی ہوتی اس جفا کے شہر میں کیا کیا نہیں ہے دو تو بے دفائی ہے منرتو کہے و ف جلتی ہوئی کتنے ہی نعرول کودی مجس نے زبانِ خرایت مير كانول بيس بي اب مي وه صدا جلتي بوتي نفرتوں کو معول کر عب ایک مہوجا میں گے شوق

ختم ہوگ تب یہاں تی یہ فض جلتی ہوئی

C

ظلمتوں میں پیار کے دیبک حبالاُ دوستو لاكه غنم ہوں دل ہیں بھر بھی مُسكرادُ دوستو دلیش کے دہتمن ہی کرتے ہیں بیا یہ شوروشر تر نه حبارُ دوستو وات مزمب اور زبانوں کے پیچھیکٹ کلک ایکت کے بھول کھر گھر میں کھ لاؤ دوستو مسکلہ کوئی تھی ہوسبنیدگ سے کام کو شِدستِ جذبات ہیں ہرگتہ نہ آوُ دوستو ءرم اور تنظیم اب تربعے تقاضا وقت کا ہم قدم ہوکر فت م آگے بڑھاؤ دوستو خون مندوہے نہ مسلم سکھ نہ وہ بیبائی ہے تم نہ انساں کا لہو ہرگز بہباؤ دوستو

 $\bigcirc$ 

موسم بدل گیاہے بھر آتی ہیں گر میال بھر دیکھئے کہ دھوم مجاتی ہیں گر میال تنہائیوں ہیں لُطف نہ محفل ہیں ہے مُزہ وہ حکس ہے کہ ہوئش اڑاتی ہیں گر میال

زرداریا غریب، پربیشاں نہیں ہے کون سب کو حبلال اپنا دکھاتی ہیں گرمیال

آنچل خمیلس سے ہیں توجیرے اداس آداس غیجہ لبول کوخوب حب لاق ہیں گرمیاں

محرا ہویا کہ شہر کہاں ہے نجات شوق دیوانہ آدمی کو بٹ آتی ہیں گرمسیاں

# شهردكن

بانکین ہے آن ہے سٹ ہر دکن سٹاعری کی شان ہے شہر دکن باہمی اخراص کا مظہر ہے یہ بسیار کا عنوان ہے شہر دکن

ستہراپنا تبلی قطب کا چن اس کی مٹی میں ایک سوندھاین ہرف دم زندگی ' خسلوص ' وفا کس قرر دلنشیں ہے یہ آگئن

جیار ملیناد حبس کی دولت ہے جا معہ سے بھی اسکی سٹرت ہے گولکن ڈہ کی عظمتیں ھیں جواں سارے بھارت میں اِس کی عزت ہے

# سرزيين دكن

شوقي' اَرضِ ِ دکن ليحنى مسيدا وطن کُل وُخ وککسرون ست بدان چمن دلكسشس ونوبرو حیا ندنی سے بدن خسن میں متوضیاں عشق میں یا نکین یب بر ہوں یا جواں سب میں مستایہ بن حسے گنگے وجمن بهندو مسلم يبهال حسے میولوں کا بن پول ہیں تو میں یہاں گویکن به به به برز جار ملیٹ ار فن رشک بشک ِ مُتن صامعه کی میک مسكن اولسسياء مركز عُسلم و فن جگ ہیں نام وکن کارنا مول سسے سیے مُلَّكُو ، اُدُدو يهمال الخبسين الخبيين بيثوقي رشك سرا رنگ شخن

## حشن آزادی

کروشیں کینے لگی صبح بہار زرفشاں سم گئی بیمرساعیت ازادی مندوستاں وه سمن زارول كى مستى جھوم أسطة زندكى اور حلابول کا وہ منظر داستاں در داستاں یوں گلوں کے آخ یہ ہے شبنم کی اور کی قطار دور سے جیسے نظر آتا ہور قص کہاکتاں حبض کی مرازادی مندوستان کاجشن ہے س ج توہے نام سب کے دعوتِ بیروجواں جنگ سے نفرت ہے امن واشی اپنا ستعار عبس کا عنواں بیارہے وہ ہے ہماری داشاں نغرنه الأدئ مندوستال گاتے ہوتے جانب منزل رواں ہے زندگی کا کارواں ورده وره سے وطن کے ہم کو بے مدیدارہے سارے عالم بیعیاں سے عظرت مندوستان

ر مع عہد کریں ( جشن ہزادی سے موقع پر ) مِشِي أزادي ولمن كے لئے ابکت کے گلاب مہمائیں مرگلی<sup>، حب</sup>ق ہو<sup>،</sup> پیراغمال ہو بیار کے گیت' امن کی ہاتیں ا گھی کے نے وسیلے بنیں اورہم لوگ اِس طرح سے جئیں شهر' دیرات' گاؤل کستی میں زندگی کا شعور دقصال ہو ادمی الرمی کو بہنچانے .. ا دمیت کی قدر ہو ہر سو جهدومحت بيراعتماد ربيط کوئی کھو کا رہیے نہ اور سنگا کوئی جھگڑا رہے نہ اور ڈنگا ہریفنس' سشاد کام فرطاں ہو شوق راه ِ حيات اسال ٻو .

ندع عزم (جشن جہور کے مقط پر)

کھیلا پرچم جنشن جمہور یارو نئے سورجوں سے مقترر نوارو نے رائے ہیں انٹی متنولیں ہیں م حبالوں سے زکھری ہوئی مخلیں ہیں فلک کے ستارے زمیں پر چھاؤ حیے او اپنی وصرتی بیر حیازی انگار قدم سے قدم آج لیے ملاقہ ترقی کی راہوں پر ب<u>ڑھتے</u> ہی جاؤ

حیاہ اس طرف کو حد هر روشنی ہے۔ بہاروں سے مہلی ہوئی نه ند کی ہے وف ا' دوستی اور روادارای کو نه روندو مجھی تم حسیں وادبوں کو

نیا عزم لے کر جنیو شوق ہر دُم بدل حبائے بل تھر بیں نفرے کامریم

#### بمولى كالهوار

رنگول کی پھ لوار سے سجنی

سيلا 'ييلا' أودا الل

رنگ بن استمار

دنگون کا دربار حاک گیبا سنسار بولی کا تہوار الن رنگول کورنگ نسمجھو مہکے اِن سے بتی بتی ' نگری نگری اور دوار مہکے اِن سے بتی بیار میک جہتی ' اضلام ' محبت' امن ' مسرت' بیار رنگول کھ مجبلوار سے مہکا اب کے برس گازار بولی کا تہوار

### احساك كي نوشبو

م مصلے ہیں جھول کتنے ہی تمناؤں کی وادی میں تہارے قرکی نوشبو صا کے دوش پر صحن جین ہیں جب محلتی ہے میں انتھیں بٹ کرلیتا ہول كموجآما بول أكلى نولصورت سى ملاقا تول كے مكتن ميں تولگتاہے: يه نُحُومِي اورجيبيا' موتيا' نرگس تہاری طرح جینے کی بہاں بینقسل کرتے ہیں النبين تم سے علاقه کیا! مرے احساس ی خوت و اتم اک ایسا کُلِ تربو مہمک سے سے سے کی رویقن ہے۔ مرے فین کاصنم خانہ

و ۱۰۲ الجص

مین د فرسی حیّلا تھا گھری جانیب راستيس وفيالول في مجم روكا خيال آيا خريون گا نیا نیکس ، نتی ساطری يد إتن مي مجه " نسرين الكانتيكي كي ياد آتي لكهاتها حبس بيب مکتب می کتابین، کایسان، سرتے وقت کے آؤی میں حیران سوحیت ہی رہ گیا اگر گھر کا کراہے کا نڈری والے کابل

روسر مورد اور لامنط کا فرزہ نہ جلنے اور کہا کہا نصید

ہیں گھر پر کھٹا ہوں اور ہروعد ۔۔ یہ قائم ہوں مجھے آواز دو

الدر جلانو درا الطن شعر خبال جيوت 1.0

موت كارقص

بنداور کرفیو کے کیس منظریں

۔۔۔۔ ایریل ۷۷ ۱۹ءکے نام ۔۔ زندگی کرب میں مسہمی مہمی

ر مدن حرب ہیں ' ہی ۔ میرقدم خوف دہرانس دور تک موت کے کالے بادل راکٹ شعلہ ہے' دھواں' جینے' پیکار

رائفل وردیاں سنافل جلن سب کے چرے ہیہ ہراسانی کے آٹادیلے نوندگی جیسے زیگول سارے کمے

رندی جیسے بگول سارے کمے جس نے بھی دیکھے قیامت کے سے نظر دیکھے نظر طبقتا ہو تا گہ طبحہ ان سرتاتیاں مثالہ

ئرفیو کیسے مسائل کا مداوا طوھو نڈیں بربربیت کی فضا مزحتم ہو، مہکیں گلزار بھر کوئی مشہر کے معرب نہ علاقہ کیجلائے دنس میں حیاروں طرف بیسار کا برجم امرائے۔

#### وراسويع

چھوڑو اب جلنے بھی دو شاہیں سے اگر یانی کا گلاس چھوط گیا اور لوٹ گیا

غصرین ایت مت مارو وه توسیع معصوم سی لره کی

اس دنیا میں: کتنے ایسے لوگ میں اب تھی

جلنے الخالے اپنوں کے دل توٹا دیا کرتے ہیں

#### يرواز

دل أك بتجفي أرطب كوبكه تول رماس ستاخ بیکا گابول را سے م بیون اک بیر دانه رے بایا " ر مینی مینی اطریار مینی مینی اطریار محوامحوا 'بنگھط بنگھٹ ترانشن کہیں نہیں ہے خيلا خيلاين أطرتاجيل بیون تو ہے انت سفر سے أوتاحيل، أوتاجيل

جب سے تم میکے ہیں ہو

در وبام خيب ا : ستناماً ، خاموش تنهإ کی م كرب بيعيني سية قراري ادر ألجهن \_\_\_\_ کتابیں بجھری کر بکھری آئينول پرگرد سلومیں بستریر كيوب ميلے ميلے جب سے تم ملیکے میں ہو۔

 $\bigcirc$ 

# بان تیرے کتنے نام

امرت ' زَم َرَم اور گنگا حبل یانی تیرے کتنے نام س نسو'۔قطرہ ،ٹ یہ بھی تیرے نام ضحرا محرا' کاسٹن گکشن يبجمه في ينكف ساغرساغ جبيے بھا کھتے حبام یانی تیرے کتنے نام

)

صح کی منزل کی جانب جب آئے ہوتو بیٹھو' دم تولو کہو مالات کیسے ہیں ؟ مُنادُ کھِرنتی باتیں اِ ف نوسم سے کبی کچیے آنھ۔ غمیں چرکے تھکن یا خود فرا ہوشی لتی باتیں 'تہیں دیکھاتو یا د آئیں مگر بیلے: تروتانه تو بیولو چاہے تو پی لو۔ د بن حالات، اند لیشے 'وہی جھگڑے 'وہی قصیم مطاوعي برسب باتين مسائل ألجمنين قضيع سميع ذندگي ايسے — تنسم کی کرن بھھنے نہ پائے عیاد سیلتے رہوجسن عل کی رمگزر پر تحیل چلتے رہوتم صبح کی منزل کی جانب

 $\bigcirc$ 

#### مسوره

پتھول کی بستی میں چہ رہو تو بہت رہے کچھ اگر کھو گئے ہتم! حرف لوط ایش گئے چوط دے کے جا بیش گئے 0

نع ادرش

کسے کیول روکتے ہو کوئی بیئی چاپ گھرکو مباریا ہے تمٹ کی جِمت کو آگ ہے کر اُدھر دیکھو' خوابے میں ومال کچھ کیول شائد جل رہے ہیں اُمبالا کیکیا آنا کا نیٹا کم دھم اُمبالا

یقین مبلے کی روشن علامت ہے

0

بحبلي

ماجیس کی تبیای کو بیجیا کر رکھو اور اسیے طوبها میں چھیا کر رکھو

اور اسے دہیا ہی بھیا سے سر معروب کیا ، بحیلی کا حالے کب یہ دھوکا دے حاسے

اور جائے کب طلمت میں یہ نتیبای کام سے

ننی کونیل

تمنّا کے گلستال ہیں نئی کونبیل جونکلی ہے خطار کھے' بھسلی لگتی ہے رہ رہ ر

برگ دبار کے آئے دعاؤں کا تو ہیموسم ہے کیکن فقط اصاص رہ رہ کر آفق زارِ تخیل بیر اُ بھراسیے

ميارون من سريان بيا تو بهارون مين نشيمن حبل گيا تو نتی کونيدل کا کيا ہوگا ہ

# بياسى دهرتي

بیاسی دھرقی سارایاتی پوسس سیکی ہے اور بیاتی ہے بے لیس آنکھیں 'سو کھے چرے کاران کیا ہے ہ كے دھرتی پرسیسنے والو كيخ ليخ من كو ملولو جيون کي سو کھي بکئڀا ہيں وسش مئت گھولو' منتھے بولو بُستی بی شهرون شهرون میسی با با کارمجیسیے اس دھرتی پر کسنے والے ، گورے کا لیے ' کھو کے' یہا سے محنت كشن مزدور، كسال شکیے ' لوٹھ <u>ھے</u> ' بالو لوگ براسےسب ہیں الحبل داتا، ليصل داني يان يان يان يان

لكيرس

ر ازی ، ترجعی مُلَّجِی٬ روشن عمودی ہتھیلی کے جین بررقص فرما برمین کی طرح احوال بولس مسرّت، رنج وغم' نوت بال تهنأ الدزواحسرت کئی نقشے کئی منظرا کھارے بہت سے روی کھینے <sup>ک</sup> رنگ جیور بہت سے روی کھینے مگرمبری لکیرس خود مری تفذیر کاعکس درول ہیں لكيرول يربهن مؤد مريحروسا ہے

0

زندگی کے نام لهو لهو حكايتي یه رخشین کید نفرتین دلوںسے دل کے فاصلے عموالم كيسليل ر) شکانتوں سے مرجلے جونعتم ہول توزندگی مهک چیلے 'بہک چیلے ا داسیو*ل کی* اوط سے وفا کی ریگزار پیر کیات بھرمحیل اُٹھے بدل رہی ہیں ساعتیں سمتے سمنے کی آبلیں نشاط كارمن زلين سپلو کر کیمرسے میکدے ہیں ازندگی کے نام سے منا يتن حبشن كل يهاك

### فنع رشيخ

نے رہنتے سے بندھن ساکھ ئے مالات سے پیرسالقے ہے یهی کیداب سے تہلے تھی ہوا ہے ازل سے تا ابد ہوتا رہیے گا . ي سيكيد: اگه ما حول معے رہشتہ بنانے میں خرد الھے توا کھن دفت دنتہ خود کیے جائے گا' تم عکیں نہ ہونا بہار ہے گئی عنچے مسکرائیں گے تمتنا کے درتیے کھول دو تادیهاں تازہ ہوا آئے نے اول میں احساس کا شعلہ تو روشن ہو

0

زندگی

ز ندگی وقت کی آواز کھی اپنی میمراز کھی سوز کھی

یہ گئے رنخ والم اور کبھی حسن وفا باب درباب حکامیت روشن

زندگی شعبہ وضار بھی ہے زندگی کرب کا اظہار بھی ہے زندگی عظمتِ کردار بھی ہے دستِ محنت ہیں مروّت کا گگن

ظلمتِ غمیں انجبالوں کا چمن اس سے روشن سے مضمن کا انگن

0

#### اعتمار

کس کے ہمراہ جیلیں خضربنا ئیں کس کو ہم کہ حس دشت کبلا میں ہیں ا راسے ہی رات ہے یاں سایہ فکی كوئي مهتاب نه حكيفه نهكوتي ابيت رفيق <u> جیسے خاموش سمندر کی طرح تنزبائی</u> مبح کے شہر کو چلٹ اپنے لتحض سے رست كه درا فاصله فنكرونظ انتظار ادركه قدمول بير محروب سيهمين نود بنیں خضر علیں جانب دل تارير ا دشت مين مهكامين گلاب

<u> آئینے کے دو پہلو</u> ظلم كرنا جانتے ہيں ان کے دل میں محبت خلوص انسانيت اس کے تم اينت كاجواب بتھ رسے دو تطالم سيحجى نحلوص وقحبت. السطرح بيش أو که وه ظلم هیور کر راوانسانيت اختيارك

جب صبح كا أيجل دهلك

كفظول سيمفيوم نكالو معنیٰ کے آئینہ خانے بجه بجع بين: . بيڪيڪيول بيو ؟ تخليق كي الجصن يه لويه لوگرم سخن ہو لغمه گونچ ياليم كونى شورى أتتلج دھولکن جاگے بحيول كهلين كليبال مسكانين بیس کتب ہی مکن ہے حب صبح كالأنيل لم هلك كا

تمہمارے قرب کی خوشبو تہارے قر<del>ک کی خوت</del> خیالوں کے در پول سے دیے قر موں حیلی آکہ مرے سوٹے ہوئے احماس كواكثر حكاتى سع ملاقاتیں ، مدا راتیں ' وہ باتیں وه جوال با ہیں بهبت می خونصورت حادثے دہ دہ کے یاد آئے البعضب بھ الم السي من تم آحبادً" تو تىناتى كايەمحوامىك جائے.

### سوال

لينے ببخرے میں قیداک بیتھی كھويا كھويا 'الاسس' رنجيدہ مجه سے اکثر سوال کرتاہے تم مرے دوست ہوتوستلاد نہ ج حالات منجمد کیوں ہیں ہ زندگی ' تہمتِ وفاکیوں ہے ؟ دور نک بیس دھواں دھواں کیوں ہے <u>!</u> یں بھی قیباری ہول' تم بھی قیبری ہو دو کیا اسپری ہے کیا ر ہائی ہے " کوئی مجھ سے سوال کر ناہیے

 $\bigcirc$ 

# رئت جو بدلی تو

رئت جوبدلی تو یا دول نے اکھما دما رات مير اور منها سي لڪئے لگي ایک اک کرے برجھائیں دل کے قربی <u> جیسے طویسنے کی خاطر ہیںولا بنیں:</u> اور بنتی گئیں ؛ ہم نے موسم کے بیکہ نوچ طوالے تو تھے کونیلیں بھراگیں'یات پھرا گئے اور بھر ہم سرابوں میں مارے کتے زندگی : اک تماشه مهی دوستو ہم تو واقف تھے مچرکیوں ستائے گئے كو في ستلائے اصل حقيقت كيدي. بهادرشاه ظفر

وہ بہلا شورما حبس کی بزرگانہ قیادت سے وطن کوسیکراں عظمت عطاکی اور آزادی کی دولت سے فوازا وہ ایسا حکماں ۔

میں میں دلوں پر حکمرانی تھی سٹ مرافیت کا منو نہ اور رواداری کا یہ حشہ

سخرافت کا نمونه اور دواداری کار حثیمه فقیر و بادستهد ، مشاعر جسے غربت میں بھی یا دِ وطن ریخور کرتی تھی

ربے عربی کی و دین ر بورس کی مدرودیوار پر اکھ کہ بہادر شاہ نے ہندوستال کا ہرور کھ لی کھر کے درودیوار پر اکھ کی بہادر شاہ نے ہندوستال کا ہرور کھ لی کھر کو ہم کا بعد اخلاص ہردم باد دکھیں گے۔

0

ابوالكلام أزاد

الوالكلام كى بدر منت مرازادى طلوع صبح تمنّا 'نشاطِ ديده ودل خلوص 'بيار'وفا' آتشنا طريق ثما وه ابنی قامتِ زیبا میں جیسے حسُن بقی الوالكلام خطامت كاليوبدل يبيكر ابوانكلام سياسي شعور كامنظر البوا لكلام فصاحت كانتيسنر رُو دريا الوالكلم تقامنت كى موج بے يايال الوالكام محبم تشرافت مشرق وہ *روشنی جے صدیا ل تلاسش کر*تی ہیں ہارے عہد کا ورثہ بنی ہے مم میں ہے

### بالأت جوابرلعس بنرو

برو، نئی سے کے آجائے کا نام سے برو، نئی سے کے آجائے کا نام سے لیے باک و دردمت جیائے کا نام ہے ظلمت میں روت نی ہے نوید سے کھی ہے افسان اور وفا کے شو لئے کانام ہے

برو مجدید مهند کا معمار اولیں ده روشنی نواز چکتی ہوئی جبیں وه سٹ نتی کا دوست ہے اورامن کاائیں سیم شخصیت مجھی سب سے دلاویز ، دلمنش

ہرو حیات و کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے درق ورق یہ شگفتہ کلاب ہے اُس کا ہرائیس لطف وکرم بے حماب ہے آزادی وطن کما وہ زرین باب ہے یا در زور ( مواکم زورکی مها دیں بیسی کے موقع پر )

ا جالے کی اسی بتی اسی اُردو کے ایواں میں رسالوں میں کتابوں میں اوادر شاہ کارول میں أسع مم نے کچھاس انداز دلداری سے دیکھاہے كبهي لكصة موت افسائه عبر تمتاكو سبھی تاریخ مہر و مہہ رقم کرتے سمجی نقد ونظر ہیں منہک: تحقیق دکئی ہیں کہی معروف دکن کے ذرہ زرہ سے معبت تھی: لكون توكيا لكول عاجز قلم ووبيان كم كم مواین زات میں علم وادب کما صوفشاں پرم اسے اک عہد مگل لکھوں ' اسے اک مدربہ لکھوں أسي كنجيية كوير لكفول محسن عطالكفول وسے بم نے مجھ اس انداز ولداری سے دیکھاسے: دىب تان كن كا دەمعلى عام ددانش كاخزىيە تعا و فاكىسىرزىي پركود بۇرايسانگىيىنە تھا .

### ادب نواز شخصیت عابرعلی خال کی یاد میں

ادب کے پاسیان تھ وہ ایکت کی آن سقے دہ ایکت کی طبرح مسکر مسکر وہ آسمان ستھ

صحافت اورسیاست کے مخت میں بیکر مخت کوئی سکے سندائی دہ حق گوئی سکے سنتے مظہم دہ سے باک کے سکتے مظہم

## نذر فجوب حبين حكر

روائیول کاگلتال کسترا فتول کی انجن وه حبکی زندگی تمام کسوسلول کا بانکین وه راز داریلم وفن کا دب نوازشخصیت پهسال په حبلی زندگی کهرگتی کرن کرن

به يادِرِ خادَ تمكنت

محفِل شعبروسخن نم دیرہ ہے سخناذ ساماہِ منوّد حیل بسا حبس کے دم سے شہردل آباد تھا کیا تجہیں کیسا سنخور چیل بسا

دل کسی کا بھی دکھانا کیا یہ انھی یات ہے دوسرول پر مسکرانا کیا یہ انھی بات ہے لینے گھر میں روشنی کرنے کی خاطر دوستو گھر رڈوسی کا حبلانا کیا یہ انھی بات ہے

C

ظلمتوں میں بیسیاری شمعیں حبلانا چاہیئے وہ جو رُوسٹھ ہیں اُنہیں پھر سے منانا چاہیئے توڑنے کودل کسی کا 'ایک بل درکار ہے جوڑنے کے واسطے لوگو زمانہ بیا ہیئے

0

مر کمی آج خود کو جنگانے کا وقت ہے اکس انقبلاب دہر میں لانے کا وقت ہے کسیا کا نتینہ دکھ آئیں کسی اورکو اے شوق لائینہ آج خود کو دکھانے کا وقت ہے

سمّع اخلاص ومحبت کوجہلائے رکھنا حذرتہ شوق کو ہر دقت حبکائے رکھنا ستوق اصحرا ہیں بھی مہکاؤ تمنّا کے کلاب اپنی تہذیب کو ہر حسال بچائے رکھنا ن

پین مرورت ہے، قطب شاہ کی فطمت اخلاص کی دولت ہے، قطب شاہ کی فطمت یک جہتی، رواداری سے تم اس کوسنوارو یہ پاس محبت ہے، قطب شاہ کی عظمت

تمدّن کا زبال کا باسبال ہے مذاہب کا یہ درسس سبا وداں ہے دسٹی مبھ رام کیھی کرستی ، خواجرہ مرا ہندوستاں جنت نشاں ہے

 $\bigcirc$ 

حالات کے پیمق راؤ ہیں جینے کی ادا دو ماتھ کو تم پینے تبہتم کی ضیا دو یہ دورکے جھاکوے کی تعصیب کی تقدادم انسان کو انسان سے کا کست بالہ رملادو

غم حیات کا بین حبث پول مناتا ہول ہرائیک ندخم تمت پر مسکراتا ہول سکون دل کی مجھے اب ہمیں کوئی حاجت بین اضطراب مسلسل سے بچین یا تا ہول

جب بھی غم کا سیبا سلسلہ بن گیا میرے جینے کااکس استہ بن گیا زہرغم دستھنول نے دیا تھا مگر یہ خبدا کاکرم ہے دوا بن گیا

درد احساس دلائے تو غزل کہت ہوں کھول چہر فظر آئے تو غزل کہتا ہوں حادثہ نربیت کا یا موت کا کوئی منظمہ میری انکھول ہیں سائے تو غزل کہتا ہوں

زم دل جب بھی صسلا دیتاہے است من غم کو ہوا دبیت ہے دشت تنہائی میں احساس ترا مجولی یا دول کو جگا دبیت ہے

کھول کا نٹول میں مسکراتا ہے راز جینے کا یہ بستاتا ہے عصر حاصر کا ہد می لے شوق امک دراغم سے نوط جاتاہے

زندگی عظمت کردار بھی ہے زندگی کمئے سرشار بھی ہے زندگی مرف مسرّست ہی تہمیں زندگی کرب کا اظہار بھی ہے

ندندگی بیبار سے عبارت ہے خدمتِ خسکق بھی عبادت ہے عجز واضلاص اور وفا ایثار آج کے دور کی صرورت ہے

ایک دل کے لیفے ہے کہا کہ ہے کیوں چرت نامیر گئی بین کمیا کوئی 'حساداتہ بہیں ہوتا مشوق ان سوالوں پر 'اِتنا غورمت کیمیے مرسوال کے پہنچھے ' فلسفہ نہسیں ہوتا

ہم الیے ہیں متوالے ہردنگ ہیں طوھل جائیں احبابیں اگرفنِ دید میتھر بھی بچھل جائیں غیروں سے گلہ کیسا 'غیروں سے شکامیت کیا ابنوں کے پہاں پر جب انداز مدل جائیں

لو نے نہ کہیں ڈر سے یہ نوابوں کا مجم کھی بیگھ لیں نہ کہیں آہ سے بچھ رکے صم کھی بیگھ لیں نہ کہیں آہ سے بچھ رکے صم کھی بیہ وقت ہے اوراس کی عنا بیت ہے تھی بیہ کی ایسوا ہوئے ہم بھی کی ایسوا ہوئے ہم بھی

صلتے ہوئے چراغ نے دستہ دکھادیا جینے کا آج مجھ کو سلیقہ کھادیا ویسے بھی شوق میں تو گنہگار ہوں مگر اس کے کرم کی اس میں دامن برصادیا

تہاری یادیں بھی دلکشی ہے خوت اور عمر میں بھی وابت گئی ہے خوت کی اور عمر میں بھی وابت گئی ہے سمجھ میں آج ملک ہیں کیوں کمی ہے ہے ہماری زندگی میں کیوں کمی ہے ہے

C

جنول تحدید ہیں لاؤ سنحن کے بھول برساؤ خرد کو ہم گھی دے کم بھلے کچھ کام کر حباؤ صلے کچھ

جو زندگی کے گیت سناتا رہا ہمیں دیوانہ اپنی محصن پر بناتا رہا ہمیں انکھول ہیں اسکی جھیل نظر آرہی ہے آج کی تک مکن تک ہرائی ہاں جو ہشتاتا رہا ہمیں کل تک ہرائی۔ بیل جو ہشتاتا رہا ہمیں

لاکھ غم ہیں پہسال نندگی کے لئے خوان رونا پڑے گا ہنسی کے لئے مون رونا پڑے کا ہنسی کے لئے کا عزم وہمنت اگرے تو ڈور کا ہنے کا کوئی مشکل ہنسیں آ دمی کے لئے

دوستی بھی فربیب کاری ہے بار باقی نہ اُن کی یاری ہے اک قیامت ہے دورِ حاصر بھی موست کیا زندگی بھی بھیاری ہے

C

ہم صبیں مجبور اپنی فطرت سے تم ہو مجبور اپنی عاوست سے تم ہو مجبور اپنی عاوست سے باست الجھی ہوئی کے متی ہنیں کا میت کا دیت سے کا میت کا دیت سے

دل ہے اک گہراسمن در جو آر جاؤ گے کئی الخبان سے زخمول کا بیت، باؤ کے زندگی درد مہی' سوز سہی ' مساز سہی حصور کر اُسکوبت اوّ تو کہاں جاؤ گے

سنب دن کالمو پی کے پلی ہے نہ لیے گی کاغ ذکی بنی ناوسیلی ہے نہ جیلے گی تم جانتے ہوتم کو تومعسلوم ہے سب کچھ سندھی میں کوئی سٹیع جبلی ہے نہ جلے گی

ہرسمت جمبت کی ضبینا دیکھ رہا ہوں
کا نبول پر بھی بھولوں کی قبا دیکھ رہا ہوں
ہرشخص کے چہرے پیمسرت کا ہے غازہ
اخلاص کو اول حبلوہ نما دیکھ رہا ہوں

خوت کی آس لئے غم میں جل رہا ہوں ہیں حبلا کے شمع تمت بیھے ل رہا ہوں ہیں نہ بیچ وخم بو نظرے نہ غم ہے دہرن کا سفر عزیزے جلنا ہے حیل رہا ہوں ہیں

وقت مشحلہ ہے وقت ہے شبم وقت میں کائنات بھی ہے ضم وقت کا تم مزاج پہمپانو! وقت ہے زخم وقت ہے مرہم

فور شید کی مانت کھلتے تو رہے ہیں ہر شب کو قربن کے نکلتے تو رہے ہیں تاریخ ہیں یہ تذکرہ کم سے گایقیناً حالات کو ہم لوگ بدلتے تو رہے ہیں

### متفرق الشعار

غم حیات نے جب بھی مجھے بکاراسے تراکم م ہی بن ا آخری سبہاراسے

بروز مشر ، خطایش معاف کرواین برامتی کے لئے آجے آسرا ہوں کے

> جب بھی دمیں ہے کوئی قسر بانی اُس یہ ہوتاہے فضلِ ربّانی

کتابول سے کھ ایسا واسطہ ہے در کید ذہن کا روشن ہوا ہے

وه ایک لمحه ، جو سرمایهٔ جیات سے اسلام محمد استار محمد کا آب تک ہے استظار مجھ

جو اطرتی ہے توبتی ہنیں کبتی کی طرح دل کی بتی بھی مرے دوست عجب بتی ہے

کس طرح اب بخیات پاول پی بر طرف مکر یوں کا حبالا ہے ر

ان کی آنکھول ہیں وف کی نوست ہو کوئی بخت رہے چھپا سے جیسے

کھر مہکنے لگا خوابوں کا گگن پھر کوئی یا دستاستے جیسے

مصیبت ذندگی میں کم بہت ہے اگر ہو حصلہ توغم بہت ہے

 $\bigcirc$ 

اکے تماشہ ہے زند کانی بھی پر حقیقت بھی ہے کہانی بھی

غم کے احساس کو خوشیوں میں بدل جا دو ہوجو مکن تو اسے بیار میں ڈھیل جانے دو

> وقت پر جو نگاہ کرتا ہے وقت اس سے نباہ کرتا ہے

وہ ایک کمی سیسے حسّسن آرزو سکھیے اُس ایک کمچے کو حرفِ غسنرل بنادول گا O

گرد ہی گرد ہے پہاں ہرسو آ پیوں کی کسے مزورت ہے عشق میں ہوتے نہ منصور اگر داولنے حزیبہ شوق بھلا دار ہے چھتا کیسے

کہیں گر موت مل جاتے تو پوجپوں کر قسس کو زندگی سے کیا گلہ سیسے

> جنابِ شوق موت اور زندگی میں نقط دو ہی قسرم کا فاصلہ ہے

اپنی سیالنوں کے اس پاسس کہیں ایک مُہکت گلاب دیکھا تھیا

> ان کو د سکھا تو د سکھتا ہی رہا شوق نے دِن ہیں خواب د کیھا تھا

شوق زبال پرقبابو رکھو بات كويسط تولو ماما خود کو کھوکر بنی کھے یائے حيواتي كيم تونستان

> ستوق معفل میں مجلتے ہوئے ارمال کا طرح اک غزل اور سناؤ تو کوئی بات سنے